

Scanned with CamScanner

# افغرار کی محبور بال جزرل مرزال علم بیگ کی سوانج جیات



042-37232788: • Rehman Market, Chazni Street Urdu Bazar Lahore.
042-37361408 E-mail: sulemani@gmail.com
www.sulemani.com.pk, facebook.com/sulemani5



### جمله حقوق تجق ناشرمحفوظ ہیں

اقتداری مجبوریا او محبوریا موضوع جزل اسلم بیک کی سوانخ حیات مصنف کرنل اشفاق حسین مصنف کاشر تحکیم محمار وحیرسلیمانی مطبع حاق و محلی حنیف پرنظرز مطبع اوّل جون ۱۲۰۲ء مطبع دوم جولائی ۱۲۰۲ء متین فاروقی ،اکرام سلمری تعداد محبور کی دوم مین کارویی کارویی کارویی کارویی کارویی کارویی کارویی کارویی کاروی کارو

ISBN: 978-969-9864-10-0



مِيْدَ أَنْ رَجَانَ مَا رَكِيتُ عَزِنْ سَنْرِيتِ الدُّوبا ذَا وَ **لاهَ**وَدُ

( ): 042-37232788, 042-37361408

پاک فوج کے سابق چیف آف آرمی سٹاف جنرل مرزا اسلم بیگ کی سوائے حیات جو کئی مہینوں تک کی گئی ملاقاتوں کے دوران تفصیلی گفتگو سے مُرتب کی گئی۔ بیصرف ایک فرد کی زندگی کی کہانی نہیں ہے بلکہ ہماری قومی زندگی کے کئی اہم واقعات کا احاطہ بھی کرتی ہے اور قومی اور بین الاقوامی امور کے ایسے حقائق کو بے نقاب کرتی ہے جواب تک امرار کے پردوں میں چھے ہوئے تھے۔

ان شہیدوں کے نام جنھوں نے اپنی جانیں دفاع وطن میں قربان کردیں

# فهرست مضامين

| 11 | عرض مرتب كرتل اشفاق حسين          |   |
|----|-----------------------------------|---|
| 17 | وجه تسميه جزل مرزااتهم بيك        | 9 |
|    | باب اول:كس چمن كا پھول ہوں ميں    |   |
|    | کس شجر کی شاخ میں                 |   |
| 19 | آ باء واجداد                      | 0 |
| 21 | ہندوراجہاور ہاھی                  | 0 |
| 22 | مرزاالهم بيك كاخاندان             | 0 |
| 30 | تحریک پا کتان کی جدوجہد           | 0 |
| 38 | میرے والد کی تقیحتیں              | 0 |
|    | باب دوم:مير بخوابول كي سرزمين     |   |
| 41 | پاکتان کی طرف ہجرت<br>ز           | 0 |
| 42 | پاک نوج میں شمولیت                | 0 |
| 44 | پاکتان ملٹری اکیڈمی کا قیام       | 0 |
| 55 | 16 بلوچ رجمنٹ میں پوسٹنگ          | 0 |
|    | الیں ایس جی کے پانچ سال           | 0 |
|    | باب سوئم: آھ سالوں میں دس پوسٹنگر |   |
| 74 | سٹاف کورس کوئٹہ                   | 0 |
| 75 | جی ایس او تھری ۔ 114 بریگیڈ       | 0 |
| 76 | بريگيڈميجر-53بريگيڈ               | 0 |
| 70 | ج<br>حج بت الله کی سعادت          | 0 |

( 3 t)

Sil

| باب چہارم: فوج کے اعلیٰ سلسلہ اختیارات میں شمولیت |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 112                                               | • . جي انج کيو- چيف آف جزل شاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
| 113                                               | • ایران عراق جنگ پر کابینه کا اجلاس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
| 117                                               | • فوج کے ترویجی پروگرام کی تیاری اور عمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| 120                                               | • چین کے ساتھ دفاعی شراکت اور جنگی صلاحیت میں اضافہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
| 122                                               | • خودانحصاري كاحصول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
|                                                   | • دوملکوں کا اشتراک - ہمارا تذویراتی محور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| 124                                               | • اعلى عسكرى تعليم كاحصول اوراس كى افاديت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| 124                                               | • جزل ضياء کا 1985ء کا سياسي نظام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
|                                                   | • روسیوں کا افغانستان پرحملہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| 133                                               | • افغان قوم کی قوت مدافعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
|                                                   | • طالبان ایک قوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
|                                                   | نج مسلم و روسه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
| 1.3                                               | باب پنجم:مسلح افواج كاانهم ترين فيصله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| 139                                               | باب جم المواج كا الهم ترين فيصله<br>• وائس چيف آف آرمي شاف كے عهدے پرتر ق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
| 140                                               | • واکس چیف آف آری ساف کے عہدے پرتن ق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
| 140<br>141<br>143                                 | <ul> <li>واکس چیف آف آرمی سٹاف کے عہدے پرتر قی</li> <li>اقتدار کی مجبوریاں ۔ جزل ضیاء</li> <li>الخالد ٹینک کا ٹرائل</li> <li>سی دن تھرٹی (Pakistan-One) کا حادثہ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| 140<br>141<br>143                                 | <ul> <li>والس چیف آف آرمی سٹاف کے عہدے پرتر قی</li> <li>اقتدار کی مجوریاں ۔ جزل ضیاء</li> <li>الخالد ٹینک کا ٹرائل</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 140<br>141<br>143<br>144                          | <ul> <li>واکس چیف آف آرمی سٹاف کے عہدے پرتر قی</li> <li>اقتدار کی مجبوریاں ۔ جزل ضیاء</li> <li>الخالد ٹینک کا ٹرائل</li> <li>سی دن تھرٹی (Pakistan-One) کا حادثہ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| 140<br>141<br>143<br>144<br>145                   | <ul> <li>واکس چیف آف آرمی سٹاف کے عہدے پرتر قی</li> <li>اقتدار کی مجبوریاں۔ جزل ضیاء</li> <li>الخالد ٹینک کا ٹرائل</li> <li>سی ون تھرٹی (Pakistan-One) کا حادثہ</li> <li>انواج پاکتان کا سب سے اہم فیصلہ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
| 140<br>141<br>143<br>144<br>145<br>147            | <ul> <li>واکس چیف آف آری سٹاف کے عہدے پرتر قی</li> <li>اقتدار کی مجبوریاں۔ جزل ضیاء</li> <li>الخالد ٹینک کا ٹرائل</li> <li>سی ون تھرٹی (Pakistan-One) کا حادثہ</li> <li>افواج پاکتان کا سب سے اہم فیصلہ</li> <li>حادثے کی تحقیقات</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| 140<br>141<br>143<br>144<br>145<br>147            | <ul> <li>واکس چیف آف آری سٹاف کے عہدے پرتر قی</li> <li>اقتدار کی مجبوریاں۔ جزل ضیاء</li> <li>الخالد ٹینک کا ٹرائل</li> <li>سی ون تھرٹی (Pakistan-One) کا حادثہ</li> <li>افواج پاکتان کا سب سے اہم فیصلہ</li> <li>حادثے کی تحقیقات</li> <li>آری چیف کی حیثیت سے میرا پہلا خطاب</li> <li>آری چیف کی حیثیت سے میرا پہلا خطاب</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
| 140<br>141<br>143<br>144<br>145<br>147<br>150     | <ul> <li>واکس چیف آف آری شاف کے عہدے پرتی ۔</li> <li>اقتدار کی مجوریاں۔ جزل ضیاء ۔</li> <li>الخالد ٹینک کا ٹرائل ۔</li> <li>ی ون تھرٹی (Pakistan-One) کا حادثہ ۔</li> <li>افواج پاکتان کا سب ہے اہم فیصلہ ۔</li> <li>حادثے کی تحقیقات ۔</li> <li>آری چیف کی حثیت ہے میرا پہلا خطاب ۔</li> <li>باب ششم : فوج کی قیادت سنجا لئے کے بعد اہم افرا بہا بیاب شخشم : فوج کی قیادت سنجا لئے کے بعد اہم افرا بیاب شخشم : فوج کی قیادت سنجا لئے کے بعد اہم افرا بیاب شخشم : فوج کی قیادت سنجا لئے کے بعد اہم افرا بیاب شخشم : فوج کی قیادت سنجا لئے کے بعد اہم افرا بیاب شخشم : فوج کی قیادت سنجا لئے کے بعد اہم افرا بیاب شخشم : فوج کی قیادت سنجا لئے کے بعد اہم افرا بیاب شخص اللہ بیاب شخص اللہ بیاب شخص اللہ بیاب شخص کے بعد اہم افرا بیاب بیاب شخص کے بعد اہم افرا بیاب شخص کے بعد اہم افرا بیاب شخص کے بعد اہم افرا بیاب بیاب شخص کے بعد اہم افرا بیاب بیاب بیاب شخص کے بعد اہم افرا بیاب بیاب شخص کے بعد اہم افرا بیاب بیاب بیاب بیاب بیاب بیاب بیاب بی</li></ul> |  |  |  |

| ر کی مجبوریاں                                                            | اقتذا |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|
| فرینڈ ز کی تحقیقی سرگرمیاں                                               | •     |
| سای میدان میں تلخ تجربات                                                 |       |
| پیپلز یارٹی کے ساتھ اتحاد                                                |       |
| سانحه نائن اليون (9/11) كاثرات                                           |       |
| مشرف كابدرين فيصله                                                       | •     |
| جلال الدين حقاني سے ملاقات                                               | •     |
| میری تجاویز پر ملاعمر کا جواب ٰ                                          | •     |
| باب نہم: ہماری تاریخ کے اہم باب                                          |       |
| جامعه هفصه میں خون کی ہولی                                               | •     |
| قبائلی علاقوں میں لشکر کشی                                               | •     |
| یا کتان کی تاریخ میں پہلی بار قبائلیوں کی پاکتان کی مخالفت               | •     |
| الیٹمی پاکتان کی سلامتی کے تقاضے                                         | •     |
| ڈاکٹر عبد القدیر خان کے خلاف الزامات                                     | •     |
| صدر بش کی پاکتان آمد                                                     |       |
| بھارتی سرجیکل سٹرائیک                                                    | •     |
| بھارت اور اسرائیل کی پاکتان ایٹمی پلانٹ پر حملے کی کوشش                  | •     |
| بھارت اسرائیل گھ جوڑ                                                     | •     |
| امریکی کی بھارتی بالادسی کی کوششیں<br>امریکی کی بھارتی بالادسی کی کوششیں |       |
| امت مسلمہ کے خلاف سازشیں                                                 | •     |
| اسلامی نظام کی بنیادوں کی حفاظت                                          | 0     |
| پاکتان میں عدم استحکام کے اسباب                                          | •     |
| نیشنل سیکور ٹی کونسل کی افادیت                                           | •     |
| ا کتان کے خلاف عالمی سازشیں                                              | •     |
| ۔<br>سکارے شمیر کے فیصلے کا وقت قریب                                     | 0     |
| ئ جنگی تدابیراور پاکتان کے دفاع کے نقاضے                                 | •     |

بالضاؤم الأنم

## عرض مرتب

پاکتان ملٹری اکیڈی پاک فوج کا وہ مایہ ناز ادارہ ہے جہال مستقبل کی عسکری قیادت تیار ہوتی ہے۔ یہاں آنے والے کیڈٹ معاشرے کے ہر طبقے ہے متعلق ہوتے ہیں غریب بھی امیر بھی متوسط اور بسماندہ گھرانوں سے بھی لیکن یہاں سب سے کیساں ساوک کیا جاتا ہے اور ان کی جانچ پڑتال ان کی کارکردگی کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ گئی مرتبہ یوں ہوا کہ غریب گھرانوں ، عام سپاہیوں یا جونیئر کمیشنڈ افسروں کے بیٹوں نے اعزازی شمشیر حاصل کی اور جزل کے عہدوں تک پنچے۔ پاک فوج کے ایک سپہ سالار ایک صوبیدار میجر کے بیٹے تھے۔ ورسبہ سالار جوان بھرتی ہو کر آری چیف بے۔ ابتدائی انٹرویو کے بعد انہیں انٹر سرومز سیکیشن بورڈ (آئی ایس ایس بی) میں جانچا پر کھا جاتا ہے جس کا نظام انتہائی شفاف ہے۔ باک فوج ہو پاک فوج کے ایک فوج کے ایک اور ایک فوج ہو پاک بھائی شفاف ہے۔ ابتدائی افواج میں کمیشن حاصل کرنے کے لئے امیدواروں کو آئی ایس ایس بی کی چھانی سے گذرنا پڑتا ہے۔

چونکہ انتخاب کا معیار کافی کڑا ہوتا ہے اس لئے کا میاب ہونے والے امیدواروں کی تعداد انتہائی قلیل ہوتی ہے۔ چرت انگیز بات یہ ہے کہ لڑکوں کی نسبت لڑکیوں کی کامیابی کا تناسب بہتر ہوتا ہے۔ چونکہ مجموعی طور پر کامیابی کا تناسب قلیل ہوتا ہے' اس لئے یہ بات مشہور ہوگئ ہے کہ کسی جزل کی سفارش کے بغیر آئی ایس ایس بی میں کامیابی ممکن نہیں۔ یہ انتہائی غلط تاثر ہے۔ ہم نے کئی بارسینئر افسروں کے بچوں کو ناکام اور عام سیا ہیوں' نان



کمیشند انسروں 'جونیر کمیشند افسروں اور غریب گھر انوں کے بچوں کو کامیاب ہوتے دیکھا ہے۔ میں اپنی مثال چیش کرتا ہوں۔ میر اتعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ میرے والد ایک جیوٹی سے بیکری چلاتے تھے۔ میں پہلی کوشش ہی میں آئی ایس ایس بی میں کامیاب ہوگیا لیکن میرا بیٹا پہلی کوشش میں ناکام تھمرا جبکہ اس وقت میں حاضر سروس لیفٹینٹ کرتل تھا۔

اس کے بعد طبی معائے کا مرحلہ آتا ہے جس میں انگ انگ اور جوڑ جوڑ کو بری باریک بنی ہے ویکھا جاتا ہے۔ اس میں ہرامیدوار کو بڑے تازک مرحلوں سے گذرتا پڑتا ہے۔ طبی معائے میں کامیابی کے بعد پاک فوج میں کمیشن حاصل کرنے کے خواہشندا فراد کو پاکستان ملٹری اکیڈی منوڑہ اور پاک ملٹری اکیڈی کاکول پاک بڑیہ کے امیدواروں کو پاکستان نیول اکیڈی منوڑہ اور پاک فضائیہ کے امیدواروں کو پاکستان ائرفورس اکیڈی رسالپور بھیجا جاتا ہے۔ ظاہر ہے تیوں مرومز کا دائرہ کارمختلف ہیں اور تربیتی انداز بھی مختلف ہیں اور تربیتی انداز بھی مختلف ہیں اور تربیتی انداز بھی مختلف ہیں اور تربیتی انداز بھی

پی ایم اے کے کیڈٹ کاکول اور گردونواح کی پہاڑیوں میں خاک چھانے پھرتے ہیں۔ نیول اکیڈی کے کیڈٹ سمندر کے پانیوں میں غوطے کھاتے ہیں اور ائرفورس کے کیڈٹ فضاؤں میں اڑتے ہوئے اپنے انسٹر کٹروں کی طرف سے ایسی زبان میں ڈانٹ ڈیٹ سنتے ہیں جواس سے پہلے ان کے حاشیہ خیال میں بھی نہیں ہوتی:

مجھی اس مکال سے گذرگیا مجھی اس مکال سے گذرگیا تیرے آستال کی علاق میں میں ہرآستال سے گذرگیا مجھی تیرا در مجھی در بدر مجھی عرش پر مجھی فرش پر غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گذر گیا

انتخاب کے مرحلوں اور پاکتان ملٹری اکیڈی میں گذرنے والے لمحات کی کہانی ہم
نے ظافتہ انداز میں اپنی پہلی کتاب '' جنتل مین ہم اللہ'' میں بیان کی ہے جوآپ بیتی کی شکل میں دراصل جگ بیتی ہے۔ پاک فوج کے ہر افسر کی کہانی ہے۔ کرتل ہو یا جزل کمیشن حاصل کرنے کے لئے انہیں پاکتان ملٹری اکیڈی کے بلی صراط ہی ہے گزرتا جزل کہیشن حاصل کرنے روست مقبولیت حاصل ہوئی۔ تادم تحریراس کے اٹھائیس ایڈیشن پڑتا ہے۔ اس کتاب کو زبر دست مقبولیت حاصل ہوئی۔ تادم تحریراس کے اٹھائیس ایڈیشن بٹرن ہو چکے ہیں۔

ای حقیقت کے پیشِ نظر ذہن میں تجویز آئی کہ کیوں نہ پاک فوج کے سربراہوں سے گفتگو کی جائے اور ان سے بوچھا جائے کہ جب وہ کیڈٹ تھے تو ان پر کیا گزریٰ اور کمیشن کے بعد فوج کی سربراہی تک کن مراحل سے گزرتا پڑے کیا کیا تجربات حاصل کئے۔خیال تھا کہ یہ کہانیاں نہ صرف دلچیں سے بڑھی جائیں گی بلکہ ہمارے آفیسرز اور جوانوں کے لئے مشعل راہ بھی ثابت ہوں گی کہ کیسی کیسی قد آور شخصیتوں کو کن کن کشمن گھاٹیوں سے گزرنا پڑاہے۔

سب سے پہلے جزل مرزا اسلم بیک کا انتخاب کیا۔ان سے پہلے جتنے بھی پاک فوج کے بیں۔ جزل اسلم بیک ماشاء اللہ نصرف حیات بیں بلکہ وہ پاک فوج کی چکے ہیں۔ جزل اسلم بیک ماشاء اللہ نصرف حیات بیں بلکہ وہ پاک فوج کے پہلے سربراہ ہیں جن کی تربیت پاکستان ملٹری اکیڈی میں ہوئی۔ان سے پہلے کے سیدسالار یا تو برطانیہ کی رائل ملٹری اکیڈی سینڈ ہرسٹ کے تربیت یافتہ تھے یا ان اداروں کے جو برطانیہ نے برصغیر ہند میں قائم کئے ۔ قار کین کی دلچیں کے لئے ان تمام پاک فوج کے سربراہوں کے نام اور تفصیل بیان کی گئی ہے جنہوں نے قیام پاکستان کے بعد بری فوج کی کمان سنجالی:

اپریل کے ابتدائی دنوں کی ایک خوشگوار صبح تھی جب ہم اپنے کیمرہ مین محمد امین کو ساتھ لئے ان کے ہاں حاضر ہوئے۔ چھوٹے سے لان میں ایک طرف ہوگن ویلیا اپنے جوہن پر تھا۔ دوسری طرف کیاریوں میں پٹونیا کے رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے تھے۔ کینوں کے درخت بھی تھے جن پرموسم نہ ہونے کی وجہ سے ابھی پھل نہ آئے تھے۔

ان کے سیریٹری صادق حسین صاحب نے ہمارااستقبال کیا اور ہمیں ڈرائنگ روم میں لے گئے کیمرہ مین امین ابھی اپنا سازوسامان ترتیب دینے ہی میں معروف تھے کہ جنرل صاحب تشریف لے آئے۔ سفید کرتے شلوار میں ملبوس ان کے لبوں پرمسکراہٹ تھی۔ابتدائی علک سلیک کے بعد انہوں نے یوچھا:''کہاں سے شروع کریں گے؟''

"سرالی ایم اے سے ذرا پہلے سے کالج کے دنوں سے یا بہتر ہوگا پہلے خاندانی پس مظرے شروع کریں۔"

انہوں نے دھیم دھیم لیج میں بات شروع کی۔

یے نشست تقریبا تین گھنٹے تک جاری رہی۔ انتہائی دلچسپ اور سیر حاصل گفتگو ہوئی۔ ہمارا ارادہ تو صرف پاکستان ملٹری اکیڈی کے قیام کے بارے میں گفتگو کرنا تھا لیکن حکایت چونکہ دلچسپ تھی اس لئے دراز تر ہوتی گئی۔ پی ایم اے کی با تیں ختم ہوئیں تو کیرئیر کے ابتدائی دنوں کا ذکر چھڑ گیا اور پھر بیسلسلہ جاری رہا۔ وہ تھکتے تھے نہ ہمیں تکان ہوئی۔ درازی عمر کے باوجود ماشاء اللہ جاتی و چو ہند ہیں۔ ہفتے میں ایک دن ملا قات ہوتی تھی۔

پہلے تو سوال و جواب ہوتے تھے بھر انہوں نے خود ہی زندگی کے مختف واقعات لکھنے بھی شروع کر دیے جن میں کانٹ چھانٹ کا اختیار انہوں نے بردی فراخ دلی ہے ہمیں دے رکھا تھا اور دلچسپ پہلویہ ہے کہ ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد کی زندگی ہے متعلق با تیں ایک برئی دلچسپ اور سبق آ موز داستان بن گئی ہے جو اس کتاب کی پھیل کے آخری دنوں تک برای دلچسپ اور سبق آ موز داستان بن گئی ہے جو اس کتاب کی پھیل کے آخری دنوں تک جاری رہی۔ ہم نے مختلف مواقع پران سے بڑے تلخ سوالات بھی کے لیکن انہوں نے بڑے تمل اور برد باری سے جواب دیے اور یوں ان کی سوانح عمری تیار ہوگئ جو نہ صرف ان کی

| عرصه قيادت                       | پاک فوج کے سربراہ کا نام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۱۱گت ۱۹۳۷ تا ۱۰ فروری ۱۹۳۸      | جزل مرفريک مروی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| اافروی ۱۹۵۸ تا ۱۹۱۱ پریل ۱۹۵۱    | جزل وگلس گریسی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ا جۇرى ١٩٥١ ئا ٢٦٢ كۆبر ١٩٥٨     | فيلذ مارشل محمد اليوب خان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ا ا کوبر ۱۹۵۸ تا ۱۵ دمبر ۱۹۲۲    | جزل محمرويٰ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۱۸ د کمبر ۱۹۲۱ تا ۲۰ د کمبر ۱۹۷۱ | جزل آغامحمه يجيٰ خان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۲۰ دنمبر ۱۹۷۱ تا ۲ مارچ ۱۹۷۲     | ليفشينك جزل گل حن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٣ ١ رج ٢ ١٩٤٦ كم ارج ٢ ١٩٤١      | جزل نكاخان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| کم مارچ ۲ ۱۹۵۲ کااگت ۱۹۸۸        | جزل محمرضياءالحق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ا الگت ۱۹۸۸ تا ۱۲۱ اگست ۱۹۹۱     | جزل مرزااتكم بيك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                  | ۱۹۵۸ اگر ت ۱۹۳۷ تا ۱۰ فروری ۱۹۳۸<br>۱۱ فروی ۱۹۳۸ تا ۱۲۱ اکو بر ۱۹۵۸<br>۱۹۵۸ تو بر ۱۹۵۸ تا ۱۵ د مبر ۱۹۷۸<br>۱۹۷۸ تو بر ۱۹۵۸ تا ۱۵ د مبر ۱۹۷۱<br>۱۹۷۸ تو بر ۱۹۷۱ تا ۱۸ تا ۱۹۷۲ تا ۱۹۷۲ تا ۱۹۷۲ تا ۱۹۷۲ تا ۱۹۷۲ تا ۱۹۷۲ تا ۱۹۸۸ تا ۱۸۸ |

ا پی کتاب "(Witness to Blunder) (اردوترجہ جنٹل مین استغفر اللہ)" کھتے ہوئے بھی ہم نے جزل مرز ااسلم بیک ہے رہنمائی حاصل کی تھی اور انہوں نے بری شفقت ہے مفید مشورے دیے ۔ایک خط کھے کر انہیں ای میل کر دیا اور پی ایم اے کی زندگی کے بارے میں ایک سوال نامہ بھی بھیجا۔ دوسرے دن ای میل کی وصولی کی تقدیق کرنے کے بارے میں ان کے سکرٹری کوفون کیا۔فون جزل بیگ نے خود اٹھایا۔ایک لیجے کے لئے تو ہم گڑ برزا گئے مگر اپنے حواس کو سنجالا اور مدعا بیان کیا۔انہوں نے بغیر کی تامل کے ہاں کردی اورای دن تحریری جواب بھی آگیا۔

"اقتدار کی مجبوریاں'' وجہتسمیہ

کرنل اشفاق نے جو کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں پاکستان ملٹری اکیڈی ہیں میرے قیام اور کارگل کی جنگ کے حوالے ہے مجھے سے بہت سے سوالات پو جھے اور ساتھ ہی مجھے ترغیب بھی دیتے رہے کہ ہیں اپنی کتاب بھی لکھوں۔ کتاب لکھنا تو مشکل کام ہے البتہ ہمارے درمیان یہ طے ہوا کہ وہ مجھے سے سوالات پو چھتے جا کیں اور ہیں جواب دیتا جاؤں تو شاید ایک کتاب بن جائے۔ یہ تجربہ دلچسپ ثابت ہوا اور کئی مہینوں کی لمی نشتوں کے بعد انہوں نے اسے کتاب کی شکل دے دی ہے اور اب کرنل اشفاق کی ترمیم وہی کے بعد مسودہ تیار کرنے کی ذمہ داری میرے سیکرٹری صادق حسین کی ہے جن کی اس عرق ریزی کے سبب تیار کرنے کی ذمہ داری میرے لئے بہت آسان ہوگیا ہے۔

کرفل اشفاق نے اس کے خدو خال درست کئے اور کہا کہ'' اس کا عنوان بتائے۔'' کئی عنوان ذہن میں آئے لیکن مناسب نہ لگے۔ای تلاش میں تھا کہ جزل ضیاء الحق کے بیالفاظ ذہن میں بار بارآتے رہے:'' اقتدار کی پچھ مجبوریاں' ہوتی ہیں۔(باب سوئم' صفحہ 124) اس دفت تو بات سمجھ میں نہ آئی لیکن اس کتاب کا عنوان سوچتے ہوئے ایک دن ان کا قول یاد آگیا اور کتاب کے لئے ایک ایسا عنوان مل گیا جس میں ایک پیغام پوشیدہ ہے کہ ہمارے حکمران'' اقتدار کی مجبوریوں' کے سبب کس قدر بے بس ہوجاتے ہیں کہ قومی غیرت ملک کو بھی داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ اقتدار کی ان مجبوریوں کے تحت جو اقدامات کئے گئے ان کی تشریح کتاب میں موجود ہے۔ مثلا:

کہانی ہے بلکہ ان کے عبد کے اہم واقعات ہے بھی پردہ اٹھاتی ہے۔ یہ ان کی اپنی بہیان بھی ہے ایک محصوص سوچ و فکر اور ایمان ویقین کی دلچسپ داستان ہے جو تو می معاملات کے بعض اہم گوشوں ہے بھی پردہ اٹھاتی ہے۔

متن کوٹائپ کرنے اور ابتدائی مسودے کی تیاری کا کام صادق حسین جعفری نے انجام دیا جو ۱۹۸۷ء سے ان کے سیرٹری کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ کمپیوٹر پر کمپوزنگ اور نوک پلک سنوار نے کا کام محمطی عمر نے کیا جو فرینڈز کے کمپیوٹر سیکشن میں کام کرتے رہے ہیں۔ میں اور جزل اسلم بیگ تبدول ہے ان کے شکر گزار ہیں۔

کرنل اشفاق حسین 15 فروری 2021ء ashfaq801@hotmail.com

فون نمبر: 0323-5208220

باب اول

### آ با وُاجداد اورابتدائی زندگی

جزل مرزا اسلم بیگ کے آباؤ اجداد کا تعلق چینیا سے تھا، جنہوں نے تیر هویں صدی عیب وی میں از بکتان کی جانب ہجرت کی اور وادی فرغانہ میں آکر آباد ہوئے جو برصغیر ہند میں مغلیہ سلطنت کے بانی ظہیرالدین بابر کی جائے پیدائش ہے۔ فرغانہ اندیمان کا وار گاومت تھا۔ بابر ایک جفاکش سپائی، بہترین منتظم اور سپہ سالار ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب طرز ادیب بھی تھے۔ بارہ سال کی عمر میں اپنے والد عمر شخ مرزا کی وفات پر 5رمضان 998ھ (بطابق 6 جون 1494ء) کو تحت شین ہوئے۔ تحت شین کے فورا بعدان کی کم می کو دیکھتے ہوئے ان کے تایا سلطان احمد مرزا اور ماموں سلطان محمود خان نے ان کی سلطنت کو ہتھیا تا چا با اور شال اور جنوب کی طرف سے فوج کشی کی لیکن فتح حاصل کرنے میں تاکام رہے۔ بابر نے اور شال اور جنوب کی طرف سے فوج کشی کی لیکن فتح حاصل کرنے میں تاکام رہے۔ بابر نے بابر نے بابر کے بیاں گئے ہیں۔

جزل اسلم بیگ کے آباؤاجداداس مشکل وقت میں بابر کی سیاہ کا حصہ رہے اور انہوں نے قابل قدر خدمات انجام دیں۔ مرزا'اور' بیگ' کے سابقے اور لاحقے انبی دنوں کی یادگار ہیں۔ مرزا'فاری کے لفظ' میرزادہ'' کا مخفف ہے جس کا مطلب ہے کی شنزادے کا بیٹا اور یہ لقب کی قبیلے کے سردار' عسکری کمانڈر یا عالم کو دیا جاتا تھا۔ 'بیگ' ترکی کا لفظ ہے جو انبی معنوں میں استعال ہوتا ہے۔ ای طرح چنتائی' بخاری' لودھی' غوری' مغل اور برلاس جیسے لفظ وہ لوگ اپنے ناموں کے ساتھ استعال کرتے ہیں جن کے آباؤ اجداد کا تعلق شالی ایشیائی دی لیستوں سے تھا۔ ظہیرالدین بابرخود تخت نشینی سے پہلے مرزا بابر کہلاتے سے اور ان کا تعلق بیں۔ برلاس قبیلے سے تھا۔ بابرترکی زبان میں شرکو کہتے ہیں۔

ہے۔ جزل محر ایوب خان کی مجبوری تھی کہ انہوں نے اقتدار جزل کیجیٰ خان کے حوالے کر دیا۔ (باب نیم، سنحہ 271)

جزل یجیٰ خان کی مجبوری تھی کہ وہ 3 مارچ 1971 ء کو ڈھا کہ میں قو می اسمبلی کے اجلاس کا اعلان کر کے اپنے وعدے سے منحرف ہو گئے۔ (بابنم، صغہ 266)

ہ جزل ضیاء الحق کی مجبوری تھی کہ انہوں نے اپنے وعدے کے خلاف بھٹو کے پروانة موت (Death Warrant) پروستخط کرویے۔ (باب چہارم، صفحہ 111)

ای طرح ان کی مجبوری تھی کہ ہماری سفارشات کے باوجود انہوں نے اقتدارعوامی نئی مخبوری تھی کہ ہماری سفیہ 140) نمائندوں کو منتقل نہیں کیا۔ (باب پنجم، صفحہ 140)

جزل پرویز مشرف کی مجبوری تھی کہ وہ غیروں کے ساتھ مل کر افغانستان کے خلاف جنگ میں شامل ہو گئے۔ (باب ہشتم ،صغہ 230)

اقتدار کی ہوں میں "ہارے ارباب فکر ونظر اندیشہ وسودوزیاں کے تحت اپنی زبان بند رکھتے ہیں۔ حکمرانوں کورو کتے نہیں ٹو کتے نہیں۔ یہ ہماراالمیہ ہے۔ (باب پنجم سنجہ 232)

اس کتاب میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ میرے علم کی حد تک جے ادر صرف بچ پر ببنی ہے۔ چائی کی وجہ سے میں نے کئی بار نقصان بھی اٹھایا جس کی تفصیل کتاب میں موجود ہے لیکن حق نے مجھے سرخرو کیا جس پر میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں۔ میں دعا گو ہوں اور اپنے تارئین سے بھی التماس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آخرت میں بھی کامیابیاں عطا فر مائے کہ وہی حقیقی کامیابی عامیابی ہے۔

مرزااسكم بيك

friendscolumn@hotmail.com

كم مارچ 2021ء

شہنٹاہ جہانگیر کے دور میں اسلم بیگ کے بزرگ مرزامسلم بیگ کو گڑگا جمنا کے سگم کے قریب اعظم گڑھ شہر سے تقریبا12 کلومیٹر کے فاصلے پر تعینات کیا گیا جوشورش زدہ علاقہ تھا۔
انہیں وہاں جا گیر دی گئی جسے انہوں نے مسلم پٹی کا نام دیا اور وہیں مستقل سکونت اختیار کے سیآبادی آج بھی موجود ہے۔

1857ء میں جب مسلمانوں اور ہندوؤں نے مغلیہ کومت کو بحال کرنے کی آخری کوشش کی تو مسلم پڑ کے تقریبا 500 جوان ایک توپ لے کرمغل شہنشاہ بہادرشاہ ظفر کی مدد کے لئے نظے اور وبلی کی طرف روانہ ہو کے لیکن مقامی لوگوں نے دھوکہ دیا اور مخبری کر دی۔ اگر یزفوج نے انہیں گھرلیا اور وبلی پہنچنے سے پہلے ہی اکثر لوگوں کو شہید کردیا۔ گنتی کے چند افراد ہی واپس پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ اس واقع کے بعد مسلم پڑی کی جا گیر مسلمانوں سے واپس لے کرایک ہندوراجہ کے حوالے کر دی گئی۔ گوگل سے لئے گئے نقشے میں اعظم گڑھ میں واقع جزل اسلم بیگ کے آبائی گھر' جامع مجد اور شبلی نیشنل کالج کی نشاندہی کی گئی ہے۔

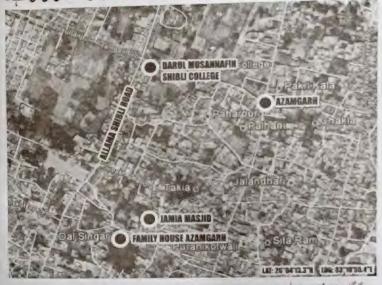

گوگل کے نقشے پر مسلم پٹی کا مقام طول بلد اور عرض بلد 26.0899896 and 82,9885502

اس راجہ نے اپنی پر جا ہے اپھے تعلقات قائم رکھے۔اس کے پاس کی ہاتھی بھی تھے جو شادی بیاہ کے موقع پرلوگ مستعار لے جاتے تھے۔ جزل اسلم بیگ کو اپنے بھین کا ایک واقعہ یاد ہے جب ان کے رشتہ داروں میں کسی شادی کے لئے تین ہاتھی ادھار لئے گئے تھے۔ ہاتھیوں کو سجایا گیا' برات روانہ ہوئی تو اسلم بیگ بھی ایک ہاتھی پر سوار تھے۔ واپسی پر رات ہوگئی۔ چاندنی رات کے ساٹوں میں ہاتھیوں کے گلے میں بندھی ہوئی گھنٹیوں کی مترنم آج بھی اسلم بیگ کی یادوں میں محفوظ ہیں۔

یمی ہاتھی سزا کے طور پر بھی استعال ہوتے تھے۔ کوئی آ دمی شرارت کرتا 'پڑوسیوں کو شک کرتا یا نقضِ امن کا مرتکب ہوتا تو راجہ ایک ہاتھی اس کے گھر پر بھوا دیتا کہ اس کی دکھے بھال کرو۔ بچوں کوتو ایک مشغلہ ہاتھ آ جاتا کہ ہاتھی اپنی سونڈ پر بٹھا کرانہیں جھولا جھلاتا لیکن صاحب خانہ پر قیامت گزر جاتی ۔ خود کھاؤنہ کھاؤلیکن ہاتھی کے چارے پانی کا انتظام لازم ہوتا۔ اب ایک ہاتھی کوایک دن میں سوکلوگرام کے قریب چارہ چا ہے۔ سبزی خور جانور' گھاس پات' ہے' بھل' درختوں کی چھال پر گذارہ کر لیتا ہے لیکن غربت کے مارے ہاسی اس کا انتظام کہاں سے کرتے۔ چندایک دنوں ہی میں ہوش ٹھکانے آ جاتے اور راجہ سے معافی کے خواستگار ہوتے۔

مرزامسلم بیگ کے پڑپوتے مرزا کفایت اللہ بیگ کے دو بیٹے مرزامصطفی بیگ اور مرزا مرتفی بیگ بالتر تیب 1889ء اور 1891ء میں مسلم پی میں پیدا ہوئے جواعظم گڑھ صوبہ اتر پریش بھارت میں واقع ہے (گوگل پر مسلم پی کا محل وقوع 26.0899896 اور 82.9885502 اور 82.9885502)۔وہ ابھی چھاور آٹھ سال کے ہی تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہوگیا۔ ان کے مامول محد میچ نے جو جو نیور شہر میں سرکاری افسر تھے ان کی کفالت کا ذمہ اٹھایا۔ وونوں بچوں نے مامول محد میچ نے جو بیور شہر میں سرکاری افسر تھے اور الد آباد یو نیورٹی بینچ گئے جہال انہوں نے میٹرک کے امتحان انتیازی نمبروں سے پاس کے اور الد آباد یو نیورٹی بینچ گئے جہال انہوں نے 1914ء اور 1916 میں بالتر تیب گر پیکھٹن اور ایل ایل بی کی ڈگر یا س

پریکٹس شروع کی اور اس غرض سے جامع مبجد کے قریب ایک مکان کرائے پر لیااور وہاں رہنے گئے۔ بدشمتی سے مرزامصطفیٰ بیگ ٹی بی کے مرض میں مبتلا ہوگئے اور انہیں علاج کے لیے الموروکے بل اشیشن لایا گیا جہاں 9 مئی 1916ء کوان کا انتقال ہوا۔ان کی شادی ہو پچکی متحی کیکن کوئی اولا دنہتی۔وہ وہیں پر مدفون ہیں۔

مرزا اسلم بیگ کے والد مرزا مرتضی بیگ نے 23 اگست 1917ء کو قانون کی پریکش شروع کی اورای مکان میں رہے جوان کے بڑے بھائی نے کرائے پرلیا تھا۔ ان کی شادی نجیب اللہ بیگ کی صاحبزادی شافیہ بیگم ہے ہوئی ۔ اللہ تعالی نے آئبیں کثیر اولا دعطا کی جن میں آٹھ بیٹے اور تین بیٹیاں تھیں ۔ سخت محنت کر کے انہوں نے اپنے شعبے میں نمایاں مقام حاصل کیا اوران کا شاراعظم گڑھ کے چوٹی کے وکلاء میں ہونے لگا۔ انہوں نے الد آباد ہائی کورٹ میں بھی پریکش کی۔

اللم بيك كتب بين:

"ہمارے والد صبح دل ہے اپنے چیمبر جاتے اور پانچ ہے واپس آتے۔ تھوڑا آرام کرکے کلب جاتے جہال ٹینس کھیلتے اور دوست احباب سے ملاقاتیں رہتیں۔ رات کو بارہ ہے تک مقدمات کی تیاری کرتے اور اس کے بعد جاگتے رہتے۔ میرا انتظار کرتے جب تک کہ میں اپنی مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کی مصروفیات سے فارغ ہوکر گھرواپس نہ آجاتا۔"

بس اتنا يو حيحة:

"أسلم آ كن بوسوجاد"

"جي ابا" آپ كيول جاگرے بين سوجائے۔"

انہوں نے مجھے کبھی روکانہیں' ٹو کانہیں۔ انہیں مجھ پر بھر پوراعتاد تھا۔ایم ایس ایف کے کام کی اجازت بھی۔

اسلم بیك كے بڑے بحائی' مرزا ارشد بیك كراچی میں سیشن جج رہے ہیں۔ان كے

بوے صاجر زادے مرزا عادل بیگ و کالت کے پیٹے سے مسلک ہیں اور کرا چی بار کے صدر

ہی رہ پچے ہیں۔ مرزا اشہد بیگ اور مرزا افضل بیگ نے الد آباد یو نیورٹی سے اعلی تعلیم
عاصل کی۔ مرزا اشہد بیگ نے پچے عرصہ تک حبیب بینک کی ما زمت کی لیکن اسے چیوڑ کے
ذاتی کاروبار شروع کیا اور کامیاب رہے۔ مرزا افضل بیگ اعظم گڑھ میں ہوتے
ہوئے 1948ء میں ڈھا کہ میں آئی ایس ایس بی میں پیش ہوئے اور کامیابی کے بعد انہوں
نے پاکستان ملٹری اکیڈی میں پہلے گر بچویٹ کورس میں شمولیت اختیار کی۔ پاسٹگ آؤٹٹ کے
بعد انہیں 2 فیلڈ آرٹلری میں پوسٹ کیا گیا۔ بعد میں انہوں نے 74 نئی اگر کرافٹ (طیارہ
شکن) رجنٹ کی کمان کی۔ 1971ء کی جنگ میں انہوں نے ماڑی پورائر میں کا دفاع کیا۔
مرشن کے جہاز وں کو دور رکھا لیکن دشن بن دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آبادی والے علاقوں پر
میٹنک کر فرار ہوئے۔ ایک بم کرنل افضل بیگ کے اپنے گھر ڈی ایج اے ون
پورائر میں کے شخط کی سزااس طرح دی۔
پورائر میں کے شخط کی سزااس طرح دی۔

کرنل افضل بیگ نے میری سر پرتی کی اور برا بھائی ہونے کا حق ادا کیا۔ فوج میں شروع کی زندگی میں ان کی ہدایات میرے لئے برای تقویت کا باعث رہیں۔ میں نے اپنے آپ کو کبھی تنہا محسوس نہیں کیا۔ان کے بیٹے مرزا شہاب بیگ ایف آ ری ایس (FRCS) پلاسٹک سرجری میں پاکتان کے چوٹی کے سرجنوں میں شار کئے جاتے ہیں۔

چھوٹے دو بھائی مرزااظفر بیگ اور مرزااظہر بیگ علی گڑھ یو نیورٹی سے فارغ انتھال موئے۔ مرزااسد بیگ تیرہ برس کے تھے جب اعظم گڑھ میں ایک حادثے میں ان کا انتقال ہوگیا۔ مرزا اسعد بیگ نے کراچی سے ایل ایل بی کیا اور وکالت کی ۔مرزا اظفر بیگ نے نیوکلیئر سائنس میں ایم ایس کیا۔ 1962ء میں پاکستان اٹا مک از جی کمیشن میں شمولیت نیوکلیئر سائنس میں ایم ایس کیا۔ 1962ء میں پاکستان اٹا مک از جی کمیشن میں شمولیت اختیار کی۔ امریکہ سے نیوکلیئر انجینئر نگ میں ایم ایس (MS) کی ڈگری حاصل کی اور امریکہ کے اٹا مک از جی کمیشن سے مخصوص (Specific) ایٹی پاور پلانٹ چلانے کا لائسنس حاصل

کیا ۔1969ء میں پاکستان واپس آئے اور کراچی نیوکلئیر پاور پلانٹ (KANUPP) چلانے والی ٹیم میں شامل ہوئے اور ڈپٹی پلانٹ مینجر کی حیثیت سے کام جاری رکھا۔ 1984ء میں چشمہ نیوکلئیر پاور پلانٹ (CHASNUPP) میں ڈیزائن اور

افرائی اور (CHASNUPP) میں چشمہ نیوکلیر پاور پلانٹ (CHASNUPP) میں ڈیزائن اور افرین جشمہ نیوکلیر پاور ہوئے جو ایک سو(100) اعلی تربیت یافتہ انجینئر وں اور سائندانوں پر مشتل تھی۔ بلیخم سے ایٹی پاور پلانٹ ڈیزائن کی تربیت حاصل کرنے کے لیے ان کی زیر قیادت چالیس ممبروں پر مشتمل ایک ٹیم منتخب کی گئی جس نے چشمہ پاور پلانٹ کو گئی معاونت فراہم کی۔ 1992ء میں چشمہ نیوکلیر پاور پلانٹ (کی ون) کے لیے چین کے ساتھ معاہدے پر دستخط ہوئے اور انہیں پراجیک کے جزل مینجر کے عہدے پر ترقی ملی۔ 1998ء میں انہوں نے ریٹائر ہونا تھالیکن منصوبے کی پھیل کے لیے ان کی سروس میں منین سال کی توسیع کر دی گئی۔ بعد میں چین نے ان کی خدمات حاصل کرلیں اور انہیں کن شمان رائی تھی سائٹ (Qin Shan) کے مقام پر تیار ہونے والے 600 میگاواٹ کے بھاری پائی کے بیانٹ کا کمیشنگ کسلنٹ مقرر کر دیا جو کینیڈا کی ٹیم بنا رہی تھی۔ اب وہ ریٹائرڈ زندگی گذار رہے ہیں۔

میرے جیوٹے بھائی پروفیسر ڈاکٹر مرزا اظہر بیگ 16 جون 1940ء کو اعظم گڑھ' اتر پریش' بھارت میں بیدا ہوئے۔ان کا تعلیمی کیرئر بہت شاندار ہے۔1953 میں میٹرک اور 1955ء میں بیدا ہوئے۔ان کا تعلیمی کیرئر بہت شاندار ہے۔1953 میں گولڈ اور 1955ء میں بیل کالج اعظم گڑھ سے انٹر میڈیٹ کا امتحان پاس کیا۔ ایم ایس میں گولڈ میڈل حاصل کرنے کی بنا پر انہیں سکالرشپ ملا۔1960ء میں ہجرت کرکے پاکتان آگئے اور دوسال تک ایڈورڈ کالج پشاور میں پڑھاتے رہے۔اس کے بعد زرگی یو نیورٹی لاکل پور (موجودہ فیصل آباد) میں شعبہ زوالوجی سے نسلک ہو گئے جہاں سے انہیں امریکہ میں پی ایج فری کرنے کی سکالرشپ ملی۔ پانچ سال تک زرگی یو نیورٹی فیصل آباد میں شعبہ سائنسز کے ڈین (Dean) رہنے کے بعد 1989ء میں ریٹائر ہوئے۔

یو نیورٹی میں 39 سالہ سروس کے دوران ان کے سوے زیادہ تحقیقی مقالے بین الاقوامی

ہے تعلیم اور ذرعی تحقیق کے لئے ڈاکٹر خان اے دمن ایوارڈ برائے سال 1996ء ہے ۔ کہ تدریس اور تحقیق کے لئے ڈاکٹر زیڈا ہے ہاخی ایوارڈ برائے سال 1997ء

ہو میروں مروری بیگم واصل کی۔ بہنیں سروری بیگم کو لکھنے پڑھنے کا بواشوق تھا۔ ان کی اپنی لائبریری بھی اور وہ کئی رسائل میں لکھتی سروری بیگم کو لکھنے پڑھنے کا بواشوق تھا۔ ان کی اپنی لائبریری بھی اور وہ کئی رسائل میں لکھتی رہتی تھیں۔سب بھائی تعلیم مکمل ہونے کے بعد پاکستان آگئے تھے اور بہنیں بھی شادی کے بعد بجرت کر کے پاکستان آگئیں۔والدین 1967ء میں پاکستان آگئے۔

ہم بہن بھائیوں کی پرورش تعلیم و تربیت ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی جے بیمانے میں ہمارے والدین نے اپنی زندگی و تف کر دی۔ ہم نے بھی نہیں و یکھا کہ وہ سروتفری کے لئے کہیں ہیں گئے ہوں۔ سال میں صرف ایک بفتے یا دی دن کے لئے گری کی چیٹیوں میں آبائی گھر مسلم پی جاتے تھے تا کہ عزیزوں اور دوستوں سے مل سکیں اور بزرگوں کی قبروں پر فاتحہ پڑھ سلم پی جاتے تھے تا کہ عزیزوں اور دوستوں سے مل سکیں اور بزرگوں کی قبروں پر فاتحہ پڑھ سکیں۔ انہوں نے ہماری تعلیم و تربیت کو ہر ضرورت پر ترجیح دی۔ ہمارے لئے ایک معمول تھا کہ جب چھسال عمر ہوتی تو جامع مسجد کے مدرسے میں واخل کرادیا جاتا جہاں ہم قرآن وسنہ اور صوم وصلوق کی تعلیم عاصل کرتے۔ گھر پر مولوی صاحب و بی تعلیم کے ساتھ ساتھ اردواور فاری بھی پڑھاتے۔

میں آٹھویں کلاس میں تھا تو گلتان ختم کر چکا تھا اور ماسر صاحب سید آصف حسین ، دوسرے مضامین میں ہمیں میوشن ویتے اور ہم بڑی آسانی سے ہر مضمون میں باس ہو جاتے۔ پڑھنے کے ساتھ ساتھ کھیاوں میں بھی ہم سب بھائی شامل رہے۔ ہاگی ہمارا خاندانی کھیل تھا۔ بڑے بھائی مرزا ارشد بیگ الد آباد یونیورٹی کے چیمیئن تھے۔ چھوٹے بھائی

کیونکہ انہوں نے انڈین پیشل آری میں شامل ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ اس جرم میں انہیں قید میں ڈال دیا گیا قید سے فرار ہونے کی کوشش کی لیکن ان کے ساتھیوں نے دھوکہ دیا گرفتار کئے گئے اور سخت ترین درج کی سزائیں دی جانے لگیں۔ وہ قرآن پاک کے حاشیے پر ان سزاؤں کا حال لکھتے رہے۔ ہے قرآن پاک ان کے بڑے بھائی کرئل مسعود رفعت بران سزاؤں کا حال لکھتے رہے۔ ہے قرآن پاک ان کے بڑے بھائی کرئل مسعود رفعت انساری نے ہمارے جی انگی کیو کے میوزیم کو دے دیا ہے۔ بالآخر جاپانیوں نے تھ آکر کیپیل متین احمد انساری کو تہہ تنظ کر دیا۔

وہ ہانگ کا نگ کے شینے قبرستان میں مدفون ہیں۔ 1996ء میں چین سے واپسی پر ہم رونوں ہانگ کا نگ گئے اور ان کی قبر پر فاتحہ پڑھی۔دوسری جنگ عظیم کے اختیام پر انگریزوں نے آئییں بعد از مرگ جارج کراس (George Cross) کا تمغہ عطا کیا جس کی Citation تصویر کے ساتھ درج ہے۔



کیٹن متین احمد انساری اور جارج کراس کی سفارش ہماری شادی 21 جون 1959ء کو ہوئی۔2020ء میں ہماری رفاقت کو اکسٹھ سال ہو چکے ہیں۔ فوجی زندگی کے نشیب و فراز' متعدد پوسٹنگز اور خصوصا 1971ء میں جب ہمارا اظہر بیک علی گڑھ یو نیورٹی کی ٹیم کے ممبر سے برائے بھائی افضل بیک اشہر بیگ میں اور چھوٹے بھائی اظفر بیک کا لیے گئی کا لیے گئی کا لیے گئی کا کی بھائی اظفر بیک کا لیے گئی کا لیے گئی کا کی بھی کا لیے گئی کا کی بھی کہ ایس ایس ایس بھی میں تھا اس وقت میری شادی اسامحود شوکت انصاری سے طے ہوئی۔ وہ حیدر آباد وکن میں تھیں ' پاکتان آ کیں اور پشاور میں این چپا کئل مسعود رفعت افساری کے ہاں قیام کیا۔ 21 جون 1959ء کو ہماری شادی ہوئی۔ اسامحود شوکت افساری کا تعلق حیدر آباد وکن کے افساری خاندان سے ہے۔ ان کے دادا محدود شوکت افساری چند کتابوں کے مصنف اور حیدر آباد یو نیورٹی کے رجٹر اربھی رہ پیک سے اس کے والدمحود شوکت افساری سقوط حیدر آباد کے وقت کرئل کے عہدے پر سے۔ بعد سے ان کے والدمحود شوکت افساری پاکتان کے استعفاء دے دیا تھا۔ ان کے چھوٹے بھائی مسعود رفعت افساری پاکتان کی استعفاء دے دیا تھا۔ ان کے چھوٹے بھائی مسعود رفعت افساری پاکتان



جزل الملم بیگ اپنی اہلیہ اتا مجمود شوکت انصاری کے ساتھ تیسرے بھائی مثین احمد انصاری 5/7 راجپوت رجمنٹ میں کیپٹن تھے۔ برماکی جنگ میں جاپانیوں کے ہاتھوں قید ہوئے اور قید کے دوران ہی انہیں بیدردی سے قتل کر دیا گیا



جزل اسلم بیگ کے نوا ہے، تعلیمی کارکردگی کی بنیاد پر جیتنے والی اسناد کے ساتھ بیٹی لبنی امریکہ میں میری لینڈ کے موظگھری اسلامک سنٹر کی واکس پریڈیٹٹ رہ چکی ہیں۔ بچوں کے ایک اسکول میں پڑھاتی ہیں۔ اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ بڑی آسووہ زندگی گزار رہی ہیں۔ صوم وصلوۃ کی پابند ہیں اور متیوں بچے اعلی تعلیم حاصل کر کے نوعمری اہی میں بڑی برای بڑی برای ور میٹیوں کے میں بڑی برای فرم ہیں۔ کام کا اتنا شوق ہے کہ کی مشاغل اپنا رکھے ہیں۔ ممارتوں کی اندرونی خوابصورتی (انٹیریر ڈیزائمنگ) اور بڑے واقعات کومنظم (ایونٹ مینجمنٹ) جیسے مشکل کاموں کے علاوہ فلاح و بہبود کی مختلف سرگرمیوں (سوشل ورکس) میں مصروف رہتی ہیں۔ مال کی بیاری کے دوران وہاں سے روزانہ بیٹی مریم 'وجاہت اور مجھے ہدایت دیتی رہتی تھیں۔ خوش قسمت ہوں کہ مجھے اللہ تعالی نے اتنا بیار کرنے والی اولا دعطا کی ہے۔

ہمارے بیٹے وجاہت مصطفیٰ نے ای ایم ای کالج راولپنڈی ہے بی ایس می کیا۔ 1992ء میں جزل احمد جمال خان کی بیٹی مریم سے شادی ہوئی۔ ماشاء اللہ وہ اوران کے بیچ ڈویژن تمام فیملیز کو کھاریاں چھوڑ کرمشرتی پاکتان چلا گیا تواسا بیگم نے سب کو ہمت و حوصلے کے ساتھ سنجالے رکھا۔ اپنی زندگی میں شائنگی وقار اور احترام کو ہم دونوں نے مل کر قائم رکھا ہے۔

دوسال کی طویل علالت کے بعد 22 دیمبر 2020ء کو ہماری اہلیہ کا انقال ہوا۔ وہ خوش قسمت تھیں اللہ کی رحمت ان پرتھی کہ آخری دن ہم سب ان کے پاس تھ علاوت کر رہے تھے جب انہوں نے آخری سائس کی اور وہ ہمیشہ کے لئے ہم سے رخصت ہوگئیں۔ ہماری بین لبنی اور یمنی نے انہیں عنسل دیا۔ ہماری پیرنٹ یونٹ 16 بلوچ نے ان کی تدفین کے بین لبنی اور یمنی نے انہیں عنسل دیا۔ ہماری پیرنٹ یونٹ 16 بلوچ نے ان کی تدفین کے انتظامات کے بیٹے وجاہت نواے نجف اور یوسف نے انہیں قبر میں اتارا۔ یوں لگتا تھا کہ جسے ابھی اٹھ بیٹے سے ابھی اٹھ بیٹے وہاہت کو اس کی دوکہ آگے جلیں گئی دو کہ آگے جلیں گئی دو کہ آگے جلیں گئی دم کے کہ ان کے کہ کو کہ کے کہ کو کہ کو کے کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کے کہ کو کہ کا کو کہ کو کہ کے کہ کے کہ کے کہ کہ کو کہ کی کہ کو کہ کو کہ کو کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کے کہ کے کہ کے کہ کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کہ کی کو کہ کی کو کہ کیا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کے کہ کی کو کہ کے کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کے کہ کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کے کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کر کے کہ کو کہ کو

1960 ء میں اٹک کے مقام پر میں لیافت کمپنی کی کمان کررہا تھا' وہاں ہماری بیٹی لبنی پیدا ہوئی۔ 1967ء میں لاہور تعینات تھا' وہاں یمنی بیٹی پیدا ہوئی۔ 1967ء میں حدر آباد میں تعینات تھا تھا۔ میں تعینات تھا تھا ہوئے جنہیں ہمارے والد مکہ والا کہتے تھے۔ میں تعینات تھا تھ وجا ہت عطا ہوئے جنہیں ہمارے والد مکہ والا کہتے تھے۔ بیٹی لبنی امریکہ میں ہے' ان کے جیٹے ولی' تیمور اور نجف نے تمین امریکی صدور ہے بیٹی لبنی امریکہ میں ہے' ان کے جیٹے ولی' تیمور اور نجف نے تمین امریکی صدور سے بیٹی لبنی امریکہ میں کے بیٹی ایس کے جو ایک ریکارڈ ہے اور یمنی کے بیٹی لیسف نے امریکہ کی UMBC یفورٹی سے Outstanding تعلیمی معیار کا جیٹی کے مقامل کیا۔

پاکتان کا پیغام پھیلایا۔ میں کالج کی ہا کی ٹیم کا کپتان اوراتھلیئک کا چھپٹین تھا۔ طلبہ میں سینئر تھا۔ بہت جلد مجھے فیڈریشن کا صدر منتخب کرلیا گیا۔ یہ پر آشوب دور تھا۔ اپ ضلعے میں ہم ملمان صرف گیارہ فیصد تھے۔ ہمارے ضلعے میں ایک شاستر یہ کالج تھا جس میں ہندؤوں کی اکثریت تھی۔ انہیں ہماری سرگرمیاں ایک آ کھ نہ بھاتی تھیں اور ہمارا ان سے اکثر تصادم ہوتا ماتھا۔

مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کی قیادت اور اپی تعلیم کواچھے معیار پر جاری رکھنا ایک بوئی
آز مائش تھی۔ انہی دنوں ہم نے اپنے کالج کے فٹ بال کے میدان میں ایک جلے کا اہتمام کیا
جس میں خطاب کے لئے جناب سروارعبدالرب نشر ، چو ہدری خلیق الزماں اور علی برادران کی
والدہ بی اماں کو دعوت دی۔ انہیں ایک بڑے جلوس کی شکل میں کالج لایا گیا۔ یہ جلوس جب شبر
کے گذرا تو اس کی دہشت سے دکا نیس بند ہو گئیں' لوگ جران تھے کہ است زیادہ مسلمان
کہاں سے آگئے۔ کالج گراؤنڈ کھیا تھج بجرا ہوا تھا۔ دس بارہ ہزار کا مجمع تھا۔ اردگرد کے
اضلاع' گورکھ پور' بلیا اور جو نپور کے مسلمان بھی شریک ہوئے۔ اس موقع پر ہم نے ایک
پرچم بنایا جو سبزرنگ کا تھا اور اس میں سفید رنگ کا جاند ستارہ تھا۔ بی اماں سے درخواست کی
گئی کہ وہ پرچم بلند کریں۔ انہوں نے پرچم بلند کیا۔ اس موقع پر انہوں نے مختصری تقریر

''میرے بچو! میں نے اپنے کمزور ہاتھوں سے یہ پرچم بلند کیا ہے۔اب اسے آپ کے مضبوط ہاتھوں کی ضرورت ہوگی۔ دیکھنا اسے بھی سرٹگوں نہ ہونے دینا۔'' ہم نے ان کے اعتباد پر پورا امر نے کی کوشش کی ہے اورا پنے قول وفعل سے پاکستان کا پرچم ہمیشہ بلندرکھا ہے۔

برل صاحب ماضی کی یادوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ بی اماں کی تقریر کا ذکر کرتے ہوئے آبدیدہ ہوگئے ۔ کئی لمحے خاموش رہے۔ پھر گلاسوں کی طرف اشارہ کیا۔ ملازم جانے کب

ہمارے گھر کی رونق ہیں۔ بٹی مریم کی دوست نوازی کے سبب اہل خاندان اور پرانے ساتھیوں سے تعاقبات نے زندگی کومعنی عطا کئے ہیں۔ وجاہت بڑی آ زادمنش شخصیت ہیں۔ نوسال بینک میں کام کیا اور اے وی پی(AVP) کے عبدے پرترتی پانے والے تھے کہ ملازمت چھوڑ دی ہوئے:

''ابا' مجھے یہ سود والا کام پہند نہیں ہے۔'' '' بیٹا صحیح فیصلہ کیا ہے' اللہ تمباری رہنمائی کرے۔کوئی اور کام تلاش کرلو۔'' تین سال تک پرائیویٹ کمپنی میں کام کیا پھر چھوڑ دیا کہ: '' یبال تو دونمبر کام ہوتا ہے۔''

"بهت اچھا'اب کیا کرنے کا ارادہ ہے؟"

اب اپ کاموں میں گے رہتے ہیں' ہوی اور بچوں کی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ جب ہے اچازت نہیں دی کہ ہیں۔ جب ہے اپنا کام کر رہے ہیں' بہت مطمئن اور خوش ہیں۔ مجھے اجازت نہیں دی کہ سفارش کر کے کوئی ملازمت دلا دوں۔ انہیں دنیاوی معاملات کا ماشاء اللہ اتنا تجربہ ہے کہ کئی بارا سے فیصلے کرنے ہے مجھے روکا ہے جو میرے لئے نقصان وہ ثابت ہو سکتے تھے۔ میرے خلاف سالہا سال سے ہیریم کورٹ میں مقدمہ چل رہا ہے۔ اس سے وجاہت پریشان رہتے ہیں اس مقدمے کی تفصیلات ساتویں باب کے آخر میں بیان کی گئی ہیں۔

بجھے تحریک پاکتان کی جدوجہد میں بحر پور حصہ لینے کی سعادت بھی نصیب ہوئی۔

541 کی بات ہے جب میں نے شبلی نیشنل کالج میں داخلہ لیا۔اس دقت تحریک پاکتان باتی ملک میں تو اپنے عروج پر تھی لیکن ہمارے علاقے میں کوئی خاص سرگری نہیں تھی۔انہی دنوں علیک میں تو اپنے عروج پر تھی لیکن ہمارے کالج آئے ادر انہوں نے مسلم طلبہ کو دعوت دی کہ وہ مسلم اسٹوڈنش فیڈریشن قائم کریں اور تحریک پاکتان کا پینام اردگرد کے علاقوں میں بھیلائیں۔''ہم نے اس دعوت پر لہیک کہا اور مسلم اسٹوڈنش فیڈریشن قائم کرے تحریک

يۇنى ئىسىلىم دائىسىن نىند دىنىن بىلاد بىنىن دائىسىن ئىندى بىلىسىن ئىلاد بىنىن ئىلىن ئىلىن

From:

Harm Ahmed Razi Esqr: General Secretary, U.P. Muslim Students Federation.

To

All the Kembers of the U.F. M.S.F. Forking Committee.

Ref: No:426 pated, Aligam, the 10th; April, 1947.

Deer brother in faith, It had been decided to hold a meeting

of the Working Committee on April, 23, 1947.

The Feeting will be hald in the Old
Boys Lodge at 4.30. F.B. Sharp.

#### AGENDA:-

- To present a Fare well Address to Prof; A. E.A. Eal e our cut-going President.
- 2. Flection of a new President.
- 3. Mection of anember to the A.I.M.S.P. Council. Any other item with the permission of the president.

Sincérely Yours.

Kr. Aslam Reg. Aggregach.

یو پی مسلم سٹو ڈنٹس فیڈریشن کے جزل سیکرٹری کی طرف ہے مجلس عاملہ کے اجلاس کے لیے دعوت نامہ بنام اسلم بیگ

انہوں نے مجھے یو پی ایم ایس ایف کی 23 فرورگ 1947ء کی سالانہ کوسل کی رپورٹ بھی پیش کی۔ اس رپورٹ میں میں مجلس عالمہ کا رکن اور میرے ساتھی سعید احمد قدوائی جوائٹ سیکرٹری اور عزیز الدین احمد آل انڈیا مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کوسل کے رکن منتخب ہوگئے۔ یہ وہ وقت تھا جب قیام یا کتان کا فیصلہ ہو چکا تھا اور آزادی کی فضا ہر سو پھیل چکی

سبزرنگ کامشروب رکھ کر چلاگیا تھا۔ گھر کے لان میں گئے ہوئے پودینے کا بنا ہواانتہائی مفرح اور خوش ذا نقه شربت تھا۔ ہم نے ایک دو گھونٹ لئے اور گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھایا۔ میں نے یوچھا:

'' کیا آپ نے ان بزرگوں سے پوچھا کہ پاکتان بن جانے سے آپ جیے مسلمانوں کو کیا ملے گا جو پاکتان کی سرزمین سے سینکڑوں میل دور ہوں گے۔'' ان کا کہنا تھا کہ'' انہوں نے اپنے بزرگوں سے میہ بات کی تھی۔'' جناب سردارعبدالرب کا کہنا تھا:

''پاکستان کی ترقی اوراس کی طاقت ہے ہم مسلمانوں کوتقویت اور تحفظ ملے گا'انگریزوں کے جانے کے بعد ہندوؤں کی اقتصادی اور سیاسی چیرہ دستیوں ہے ہم محفوظ رہیں گے۔ایک آزاداور مضبوط مسلمان ملک دنیائے اسلام کی بیجیان کونمایاں کرے گا۔انشاءاللہ''

1990ء میں 5 کور کے دورے پر میں کراچی گیا ہوا تھا کہ اس دوران مجھے احمد رضی صاحب کا پیغام ملا کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اپنا تعارف کرایا کہ وہ بو پی مسلم اسٹوؤنش فیڈریشن کے جز ل سیکرٹرئی رہ چکے سے اوراس وقت کراچی میں ایسٹرن شپنگ کمپنی کمیٹیڈ کے مینجنگ ڈائر کیٹر ہیں اور کراچی میں مستقل سکونت ہے۔ میں پہلے ان نے نہیں ملا تھا مگر نام سے واقف تھا۔ 5 کورآ فیسرزمیس میں ان سے ملاقات ہوئی۔ گذرے ہوئے دنوں کی باتیں ہوئی۔ گذرے ہوئے دنوں کی باتیں ہوئی۔ گذرے ہوئے دنوں کی باتیں ہوئی۔ گذرے ہوئے دانوں کی جو کی گرے ہوئی ایم ایس ایف کی درکنگ کمیٹی کی 23اپریل ہوئی راکھ کا دعوت نامہ دیا جو علی گڑھ یو نیورٹی (Old Boys Lodge) میں ہوئی مین مونی سخی مگر حالات کے جر کے سبب نہ ہوئی۔

- 2-

Students Federation was held at Moradabad in the Town Hall at 9-30 a.m. on the 23rd of February. '47. Professor A. B. A. Haleem presided. A large number of delegates from the various branches attended the meeting.

The meeting began with recitation from the Holy Quran.

Professor A. B. A. Haleem, in his opening speech acquainted the members with the present situation in the country and the responsibilities, the Muslim students have to shoulder and the part they have to play in the struggle for their cherished goal of Pakistan. He exhorted the Muslim students to strengthen and consolidate their organisation because without it they would not be able to render proper service to the cause of national freedom. "The Muslim Students Federation was their organisation, and it was their solemn duty to make it strong and powerful."

After Professor A. B. A. Haleem's speech, the outgoing General Secretary read out the annual report.

Then the elections of the office bearers of the U.P. Muslim Students Federation for the ensuing session were held. The following office bearers were elected:—

President:- Professor A. B.A. Haleem (Aligarh)

General Secretary:- Hasan Ahmad Razi (Aligarh) | Treasurer:- Dr. Afzal Husain Qadri (Aligarh)

Vice-President:- Mustafa Kamil (Aligarh)
Social Secretary:- Ameerul Hasan (Cawnpore)

Literary Secretary: - Usman Ahmad (Moradabad)
Propaganda Secretary: Abul Khair (Cawnpore)

The General Secretary has also nominated the following as the Joint Secretaries of the U. P. M. S. F.

1. Viqar Ahmad (Aligarh)

#### 12. Saeed Akhtar Qidwai (Azamgarh)

The following were elected members of the Working Committee:-

- 1. Abul Hasnat (Aligarh)
- 2. Qazi Sabeehuddin (Aligarh)
- 3 Viqar Ahmad (Aligarh)
- 4. M. A. Arzoo (Aligarh)

ہمکر ہوں ۔ متحی۔ بہار آنے کو کتھی۔ بیدرپورٹ اس وقت کے حالات کی سیح تصویر کثی کرتی ہے۔

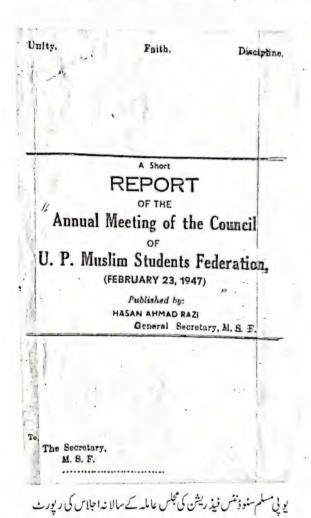

arrested and the dismissal of the unrepresentive ministry of the Punjab.

The fifth resolution condemns the action of Sir Mirza Ismail in stopping the grant of Hyderabad Government to the Anjuman Taraqqi-e-Urdu and demands the immediate cancellation of the order

The sixth resolution warns the U. P. Government against taking any step towards the introduction of the joint electorate system for District and Municipal Boards. Any such steps would be highly detrimental to the Muslim interest.

The seventh resolution demands the immediate repeal of the public safety ordinance bill which the U P Government has been using as an instrument for crushing the Muslim movement in the province.

By the eighth resolution the Council demands the release of Capt. Abdur Rashid and other I. N. A. Officers and men without any further delay.

The last resolution condemns the U. P. Government for its failure in protecting the life and property of Musalmans in many places like Gurhmukteshwar, Allahabad etc. and demands the immediate appointment of an impartial committee of enquiry.

After the resolutions were passed, Dr. Afzal Husain Qadri and Professor A. B. A. Haleem made short speeches.

The meeting concluded with the speech of the General Secretary in which he thanked all the members for taking the trouble of coming from far and near to participate in the

At 4 p. m. the Worldabad M. S. F. gave an at home to . the members of the Council. Many prominent citizens were

After the Magbrib prayers a public meeting was held in mthe Town Hall under the auspices of the local Muslim Students, Federation.

Prominent among the speakers were, Professor A B. A. EHaleem Dr. Afzal Husain Qadri, A K. Mohd. Idris and Mr. . Abul Hasnat.

The meeting concluded at about 10-30 p. m.

E.B .- A full report of the propositings of the council will be published in URDU shortly.

میں نے1946ء میں انٹرمیڈیٹ کا امتحان پاس کیا۔مسلم اسٹودٹش فیڈریش کی سر گرمیوں کی وجہ سے پڑھائی پر زیادہ توجہ نہ دے سکا تھا۔ سکنڈ ڈویژن میں پاس موا۔ والدنے گریجویش کے لئے علیکڑھ یونیورٹی جانے کے لئے کہا۔ میرے دو بڑے بھائی مرزا A. M. Mekhari (Aligarh)

Akbar Yazdani (Aligarh) 7. Abul Qasim Mohd. Idris (Bara Banki)

- 3.

8. Mohd. Arif (Bara Banki)

.i. 9. Noor Elahi (Bara Banki)

"11 10. 'Vilavat Husain (Cawnpore)

11. Shahid Ali (Cawnpore)

12. Mohd Snlaiman (Cawnpore)

13. Sved Ali Zaidi (Cawnpore)

14. Hafeez Ansari (Mussoorie)

15. Mirza Aslam Beg. (Azamgath)

16. Saeed Akhtar Qidwai (Azamgarh) 17. Khaliq Mohammad (Moradabad).

The following were elected members of the All India Muslim Students Federation Council:-

1. Abul Hasnat (Aligarh)

2. Zahur Alam (Cawnpore)

3. Ashfaq Husain (Cawnpore)

4. Ameerul Hasan Iraqi (Cawnpore)

5. Syed Ali Zaidi (Cawnpore)

Azizuddin Ahmad (Azamgarh)

7. Nabi Ahmad (Kanauj)

8. Syed Adil Hasan (Lucknow)

After the elections were over, the Council unanimously adopted the following nine resolutions:

The first resolution calls upon the Muslim students of U. P. to strengthen and consolidate the Muslim Students Federation and help in making it a powerful, organised, disciplined and independent body.

The second resolution most strongly condemns the Bihar Government for their failure to protect the life and property of the Muslim minority in the province.

The third resolution appeals to the League High Command to formulate a clear cut and practicable plan for the rehabilitation of the Muslims of Bihar.

By the fourth resolution the Council condemns the policy of repression adopted by the Punjab Government to wards the Muslims of that province and its most in human treatment towards the League leaders of the Punjab. It also demands the immediate release of all the Muslims wrongfully الم قرآن اورسنت كے اصواوں يومل كرنا

الكالكالكان

🖈 ہیشہ فق کی بات کرنااور

الم حقداركواس كاحق ديناك

میں نے اپی عملی زندگی میں قرآن وسنہ کے اصولوں اور والدکی ان نصیحتوں پرعمل کرنے کی پوری کوشش کی ہے اور اپنی تمام تر کمزور یوں کے باوجود اپنے آپ کوراہ حق پر قائم رکھا ہے جس کے سبب میری زندگی پرسکون ہے۔

متحدہ بھارت میں نہ بی اقتصادی اور معاشرتی لحاظ ہے مسلمانوں کو کمل آزادی تھی۔ یہ اگر بروں کا دور حکومت تھا لیکن ہمارے قائدین کو ہندوؤں کی شک نظری کا شدت سے احساس تھا اور اس بات کا خطرہ بجا تھا کہ جب ان کی حکومت ہوگی تو مسلمانوں کو کسی قتم کی آزادی حاصل نہیں رہے گی۔ گاندھی جی کے الفاظ کے آئینے میں ان کا اصل چہرہ اور حالات کا اندازہ لگانا مشکل نہ تھا:

Muslims are either the progeny of Arab invaders or persons separated from us. There are three remedies:

One, they should be weaned away from Islam back to their old Dharam; Two, if that is not possible they should be returned to their ancestral land; Three, if this is difficult, they should be kept as subjects in India."

பا ب مختف کے قبن راتے ہیں: اول مسلمان اسلام ہے تا بُ ہوکرا ہے پرانے کے خشن کے قبن راتے ہیں: اول مسلمان اسلام ہے تا بُ ہوکرا ہے پرانے دھرم کی طرف لوٹ آ کیں؛ دوم اگر ایبا ممکن نہیں تو وہ این آبائی وطن کو واپس طلے جا کیں؛ سوم اور اگر ایبا کرنا مشکل ہے تو آئیس بھارت میں ہمارا غلام بن کر

افضل بیک اور مرز ااشہد بیک پہلے ہی الد آباد یو نیورٹی میں پڑھ رہے تھے لیکن میں فیڈریشن کے کاموں میں اتنامنہ بیک تھا کہ اعظم گڑھ چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کرسکتا تھا۔ میں نے انکار کر دیا۔ والد صاحب ناراض ہوئے لیکن پھرشیلی کالج ہی میں تعلیم جاری رکھنے پر رضامند ہوگئے۔ ایم ایس ایف کی سرگرمیوں کی وجہ سے رکاوٹ ضرور آئی لیکن اس کے باوجود میں نے بی اے سیکنڈ ڈویٹرن میں پاس کرلیا۔

انہوں نے ہنتے ہوئے بتایا'' اپنے خاندان میں، میں سب سے کم پڑھا لکھا ہوں۔ تین بڑے بھائی الد آباد یو نیورٹی سے فارغ انتھیل ہوئے۔ چھوٹے بھائی مرزااظفر بیگ اور مرزا اظہر بیگ علیگڑھ یو نیورٹی میں پڑھتے رہے۔ کوئی پی ایچ ڈی، ڈبل ایم اے اور ایل ایل بی تھا میں سادہ گریجویٹ تھا۔ گریجویٹن کے بعد والدصاحب کی خواہش تھی کہ میں مزید تعلیم کے لئے علیگڑھ یو نیورٹی جاؤں لیکن میں نے یا کتان جانے کا فیصلہ کرلیا تھا۔

15 اگت 1949ء کو میں نے پاکتان کی جانب ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا۔ بڑا مشکل مرحلہ تھا۔گھریار چھوڑ نا اور مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے طلبہ کو چھوڑ نا جن کے ساتھ مل کرتح کیک پاکتان کے لئے دن رات کام کیا تھا، بڑا مشکل تھا۔ مجھے ان کی محبتیں حاصل تھیں، وہ میری ایک آواز پر بلالیں وہیش حاضر ہو جاتے تھے۔ انہیں چھوڑ نا بڑا مشکل تھا۔لیکن اللہ کے رائے میں ہجرت کرنے کے لئے ان مرحلوں سے گزرنا لازم تھا۔ میں نے ہجرت کا فیصلہ کیا۔اجازت کے لئے والد صاحب کے پاس گیا تو میری آنھوں میں آنسوتھے۔جدائی کے ان محوں کو یادکرتے ہوئے جزل صاحب ایک بار پھر آبدیدہ ہو گئے، آواز بھراگئی۔ تھبرے کھبرے لیجے میں انہوں نے بتایا:

''والدصاحب نے دونوں ہاتھوں سے میرا چرہ تھاما، ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا کہ آنے والے وقتوں میں تمہیں بڑی مشکلات کا سامنا ہوگا۔ تم ایک نئی زندگی کی طرف جارہے ہو۔ان باتوں کو یا در کھنا اوران پرعمل کرنا:

باب دوم:

ر بنا ہوگا۔''

آج مودی حکومت ای نظریے پرعمل پیرا ہے۔

تاریخی مضامین سے انصاف کرنے کے لئے کھلے ذہن اور کھلے دل کے ساتھ مطالعہ کرنا لازم ہے تحریک پاکستان کے ایک اونی کارکن کی حیثیت سے میری رائے یہ ہے کہ پاکستان کی تحریک ہے گئے گئے کہ کارٹر ماشچے اور ان میں سے کی اگر یک کے پس پردہ وین محاثی تہذی اور سیاس محرکات کارفر ماشچے اور ان میں سے کی ایک عضر کو بھی فراموش کر کے پاکستان سے انصاف نہیں کیا جا سکتا ہم سے غفلت ہوئی فلطیاں ہوئیں جن کے سب مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہوگیا اور سات دہائیاں گذرنے کے بعد بھی ہمیں وہ سیای اور معاشرتی استحکام حاصل نہیں ہوسکا ہے کہ جس کی پاکستانی قوم مستحق ہے۔

میرےخوابوں کی سرزمین

گر والوں کو خدا حافظ کہہ کر میں جمبئ گیا اور 17 اگست 1949 ، کو ایک بحری جہاز کے ذریعے کر اچی بہنچا۔ اس سے پہلے میرے دو بڑے بھائی پاکستان آ چکے تھے اور کر اچی میں مقیم تھے۔ مرزا افضل بیگ لا بور میں ، 2 فیلڈ رجمنٹ میں تھے۔ میں کر اچی پہنچاتو بڑے بھائیوں کے پاس ہی تھہرا۔ آرام باغ میں ایک چھوٹا سا کرہ تھا جس میں ہم تین بھائی اور ہمارے ایک عزیز قیام پذیر تھے۔ اگلے مہینے میں نے پاک فوج میں کمیشن کے لئے درخواست ہمارے ایک عزیز قیام پذیر تھے۔ اگلے مہینے میں نی پاک فوج میں کمیشن کے لئے درخواست دی۔ ابتدائی ٹمیٹ کے لئے آئی ایس ایس بی کے لئے لا بور گیا، وہاں کا میا بی کے بعد میڈ دیک کے مرحلوں سے گزرنا پڑا جن کے اختقام پر طبی وجوہ (Medical Grounds) کی بنا ء پر مجھے مستر دکر دیا گیا۔ میں نے جیزت سے پوچھا ''کس بنیاد پر، کیا خرابی بتائی انہوں کی بنا ء پر مجھے مستر دکر دیا گیا۔ میں نے جیزت سے پوچھا ''کس بنیاد پر، کیا خرابی بتائی انہوں نے بی پھرآ نے فوج میں کیسے آئے۔''

گیا۔ایم ای کے نے ایک میڈیکل بورڈ تھکیل دیا جس میں ایک کرنل اور ایک اورانک کیا۔ایم ایک کرنل اور ایک اورانک کیے دریتو اورانسر شامل متھے۔ میں اس بورڈ کے سامنے پیش ہوا۔ بورڈ کے ارکان کچھ دریتو میری فائل سامنے رکھے آپس میں مشورہ کرتے رہے پھر مجھ سے سوال کیا:
"آپ کے دل کی آٹھویں دسویں دھڑکن غائب ہوجاتی ہے۔ یہ تکلیف کب سے ہے؟"
میں نے کہا:" یہ تکلیف مجھے گزشتہ پانچ، چھ مہینوں سے ہے۔"

" پانچ مبنے پہلے جب میں اعظم گڑھ سے پاکستان کے لئے روانہ ہوا تو جھے ماں باپ رشتہ داراور تمام گھر والوں کو چھوڑ نا پڑا۔ اپ دوست احباب اوران ہزاروں ساتھیوں کو چھوڑ نا پڑا۔ اپ دوست احباب اوران ہزاروں ساتھیوں کو چھوڑ نا پڑا جن کے ساتھ مل کرتح کیک پاکستان کی جد دجہد میں حصہ لیا تھا 'جو جھے جان سے زیادہ عزیز سخے۔ جن کے دلوں میں میں رہتا تھا۔ میرا خیال ہے کہ" ان سب کو چھوڑتے ہوئے میری کچھ دحر کئیں ان بی کے ساتھ رہ گئی ہیں۔''

یہ من کر کرنل صاحب کھڑے ہوگئے۔ مجھے گلے لگایا۔ان کے جذبات و کھے کر مجھے محسوں ہوا کہ جات ہوگئے کہ میڈیکلی کلیئر ہوا کہ شاید ان کی بھی کچھ دھڑکنیں کہیں چیھے رہ گئی تھیں۔انہوں نے مجھے میڈیکلی کلیئر (Medically Clear) کیا اور کہا کہ جلدہ ی جی ایج کیوے آپ کو پاکتان ملٹری اکیڈی رپورٹ کرنے کے احکامات مل جائیں گے۔

دو بفتے بعد جی ایک کو سے احکامات ال گئے لیکن ہمیں بتایا گیا کہ پہلے کوئے جانا ہوگا جہاں مینوں افواج کے کیڈٹس پہلے پری کیڈٹ ٹریننگ کے لئے چھ ماہ اس سکول میں گزاریں گے۔ ہم کوئٹ پنچ اور فروری کی سخت سردی میں ہمارا کورس شروع ہوا۔ رہائش کے لئے ہمیں کمبائنڈ ملٹری ہا سیٹل (CMH) کی بیرکیس دی گئیں، ایک بیرک میں پچاس ، ساٹھ کیڈٹ اکٹھے رہے تھے فرش پر ربز بچھی تھی ہخت سردی کا موسم تھا لیکن بیرک سنٹرلی ائرکنڈیشنڈ متحی ۔ کیا مزے تھے۔

جمیں 35 روپ ماہانہ وظیفہ ملتا تحار ہم سب نے ایک ایک بائیکل وس روپ ماہانہ

کرایے پر لے رکھی تھی۔ سڑکیں برف سے ڈھکی ہوتی تھیں لیکن ہم انہی سائیکلوں پر ہرویک اینڈ (Week End) پرشہر جایا کرتے اور لال کباب اور شینلے کیفے کی آئس کریم سے اطف اندوز ہوتے ۔ وظیفہ صرف 35 روپے ماہانہ تھا لیکن اس رقم میں آئی برکت تھی کہ بائیسکل کے کرایے کے علاوہ دوسری ضروریات بھی بآسانی پوری ہو جاتی تھیں۔

ہمارے کمانڈنٹ کرنل کے ایم اظہر خان سے جنہوں نے 1965ء کی جنگ میں ران آن کچھ سے چھور (Chor) تک کے علاقے کا دفاع کر کے برا کارنامہ انجام دیا تھا۔ جولائی میں ٹریننگ ختم ہوئی اور ایک ماہ کی چھٹی کے بعد 12 اگست 1950ء کو پاکستان ملٹری اکیڈی کاکول رپورٹ کی۔ ہمارا چھٹا پی ایم اے لانگ کورس 6th PMA Long تھاجس میں 90 کیڈٹس سے۔ Course تھاجس میں 90 کیڈٹس سے۔

ہم نے بات آ کے بردھاتے ہوئے یو چھا کہ پاکتان ماٹری اکیڈی میں پہلے دن کی رودادسنا تیں۔

انہوں نے اطمینان سے جواب دیا۔ ہارے لئے ایب آباد میں گاڑیاں موجود ہمیں۔ ایک وین میں بیٹے کر ہم کاکول پنچے۔ ایک آفیسر اور ان کا عملہ ہمارے استقبال کے موجود تھا۔ ابتدائی کاغذی کاروائی کے بعد مجھے قاسم کمپنی ملی۔ اس وقت صرف چار کمپنیاں ہمیں طارق قاسم ،صلاح الدین اور خالد کمپنی۔ رہائش کے لئے ایک بیرک کمی جو قاسم لائن کھیں۔ سرد ہوائیں جم سے آر بارگذر کہلاتی تھی۔ یہ بیرکیس دوسری جنگ عظیم کے وقت کی تھیں۔ سرد ہوائیں جم سے آر بارگذر جاتی تھیں۔ ہماری بیرک نیلور سپر کے بالکل سامنے تھی۔ خوبصورت جگہ تھی۔ پھر ہمیں میس لے جاتی جہاں ہم نے اطمینان سے کھانا کھایا اور آرام کے لئے ہمیں بیرک میں بھیج دیا گیا۔

جزل صاحب نے بوے آرام سے پورے دن کی روداد بیان کردی ہمیں بوی حرت موئی، پوچھا کہ کوئی سزاد غیرہ نہیں ملی سینٹر کیڈٹوں کی طرف سے تو Ragging سے استقبال کیا جاتا ہے۔

· · · نبیل بھی ؛ بیتو ہمارا پہلا دن تھا، ہم مہمان تھے اور اس حیثیت سے ہمیں پورا پروٹو کول

کانڈر اور پلاٹون کمانڈر بھی موجود ہوتے تھے اور تقیدی جائزہ لیا جاتا جس میں ہماری کر وریوں اور خوبیوں پر کھل کر تبصرہ ہوتا تھا۔ ایسا ہی ایک اجتاع مشقوں کے اختتام پر تعملر اسٹوپا کے زینوں پر ہوا جس میں ہم سب موجود تھے۔ اس دن کی میے یادگار تصویر ہے شاید آپ بہچان لیں۔



Standing: Left to Right: RSM Duffield, Rashed, Jameel, Lattf, Itithliar, May Riar Artin, Institute Sandradeum, Capt Bhatti, DS, DS, May Shaukar Raza, Capt Qurren, Capt Avitual Managed Vision, Capt Bhatti, DS, DS, May Shaukar Raza, Capt Qurren, Capt Avitual Managed Vision, Capt Bhatti, Capt Capture, Capt Avitual Managed Vision, Capt Bhatti, Capture, Capture,

Setting, Left to Rights Khaing, Sazir Aslam Beg, Alzim, Abid. Oamsir Aslar, Ustyum, Assart Aslam Jang Mandal Cressler, Nishian Aslatin Januari Aslam Jang Aslam Basart Lauf Cressler, Nishian Angel Fand, Abban Zafar India, Chelam Hissan, Amar Sanat Lauf Cressler, Sarat Lauf Cressler, Nishian Mandal Mandal Masart Mandal Mandal Masart Masart Mandal Mandal Masart Masar

چھٹے پی ایم اے لانگ کورس کے کیڈٹ اور ان کے اساتذ والیک مثق کے دوران راولینڈی کے قریب جی ٹی روڈ پر واقع بھرسٹویا پر ہم نے بتایا کہ آج کل تو کیڈٹ کا پہلا دن روز قیامت ہوتا ہے۔ پی ایم اے کا گیٹ کراس کرنے کے بعد اپنے کمرے میں چہنچنے میں پندرہ سولہ گھنے لگتے ہیں اور سینئر اتن سزائیں دیتے ہیں کہ کمرے تک پہنچتے جہنچ جسم کا انگ انگ دکھنے لگتا ہے۔

نہیں' اُن دنوں یہ کلیج نہیں تھا۔ سز انٹیں تھیں لیکن عزت نفس کا خیال رکھا جاتا تھا۔ فرنٹ رول، پٹو پریڈ کی تھے یا سو کھے درخت کو چالیس چالیس دفعہ سلیوٹ کرنا پڑتا۔ سز ائیس تھیں لیکن کیڈس کی بےعز تی نہیں کی جاتی تھی۔ ہنتے ہوئے بتا یا کہ ریکنگ تھی لیکن بڑی شستہ اور سنجدہ حدود میں رہتے ہوئے۔

دوسرے دن جمیں پریڈگراؤنڈ لے جایا گیا۔ ہمارا ڈرل انسٹرکٹر ایک انگریز سارجنٹ تھا جس کا نام 'ڈیفیلڈ (Defeild) تھا۔ فوجیوں میں ڈرل انسٹرکٹر وں کے ریمارکس زبان زیمام ہیں۔ڈیفیلڈ بھی مختلف نہیں تھا۔ ایک دفعہ ایک کیڈٹ نے اس سے سوال جواب کے تو اس نے بڑی شہۃ انگریزی میں ڈانٹ بلائی اور کہا:

''ینگ مین! میں جب وردی میں تھا' تو آپ اپنی مال کے رضار پر حیا کی سرخی تھے۔

'' ینگ مین! میں جب وردی میں تھا' تو آپ اپنی مال کے رضار پر حیا کی سرخی تھے۔

کیوں کرتے ہو۔ ہا ہر نگاوادر آئندہ حکم تک پر پڑگراؤنڈ کے چکر لگاتے رہو۔''

یم نے اساتذہ کی تفصیل پوچی ۔ بتایا کہ ان کے پلاٹون کمانڈر کیپٹن ذکر یا ہے کوئل کے عہدے سے ریٹائر ہوئے ، دوہرے پلاٹون کمانڈر کیپٹن مجر اقبال تھے جو بعد میں جوائن فی عہدے سے ریٹائر ہوئے ، دوہرے پلاٹون کمانڈر کیپٹن قرعلی مرزا جو لیفٹینٹ جزل ہوکر کوارٹر چیفس آف سٹاف کمیٹی کے چیر مین ہے اور کیپٹن قرعلی مرزا جو لیفٹینٹ جزل ہوکر کوارٹر مائٹر جزل ہوئے۔ ٹرم کمانڈر میچر حضور احمد بٹالین کمانڈر کرئل سعید الدین اور پاکتان ملٹری اکیٹر جن کمانڈنٹ بر گیگڈر جی ایج تارور (G.H. Tarvar سے۔

کہلی ٹرم کے آخر میں قیادت کے نام سے ایک بفتے کی مشقیں ہو کمیں جو سیجے معنوں میں مرکیڈٹ کی وہنی اور جسمانی صلاحیتوں کا سخت امتحان ہوتا تھا۔ ان مشقوں کے اختتام پر کورس

آ بسٹیکل کورس (Obsticle Course) سے غیر حاضر نہیں ہوئے۔ انھلیکلس میں 100 اور 200 گز کی دوڑ میں خت مقابلہ ہوا کرتا۔ لانگ 200 گز کی دوڑ میں خت مقابلہ ہوا کرتا۔ لانگ جب میں بھی دوسرے تیسرے نمبر پر آتا تھا۔ پاکستان ملٹری اکیڈی کی ہاکی ٹیم کاممبر تھا۔



Lee R Standing — GC Afazl, Jasjus, Bathir, Jafar, Ashraf, Jafar, Warraich, Moin.
Stitung — GC Beg, Capit Ebatti, GC Zafar, Li Col Saceduddin, Comdt, GC Qumar, Capit Houtain, GC Bulbari.

اسلم بیک (بائیس سے پہلی نشست پر) پی ایم اے گیا ہی کے ساتھ جینظمین کیڈٹ ( Gentleman Cadet 729 ) مرز ااسلم بیگ تقریری مقابلوں میں بڑھ چڑھ کر ھتے لیتے تھے۔ اپنی تقریر وہ خود لکھتے تھے۔ اردو انگریزی دونوں مباحثوں میں ھے۔ لیتے تھے۔ ایک انگریزی مباحثے کے بعد انہیں انگریزی کے ٹیچر نے ایملی برانے کی میں ھے۔ لیتے تھے۔ ایک انگریزی مباحثے کے بعد انہیں انگریزی کے ٹیچر نے ایملی برانے کی کتاب Wuthering Heights بیش کی۔ دوسری ٹرم کے اختتام پر انہیں ڈیمیٹنگ سو سائی (Debating Society) کا صدر منتخب کر لیا گیا۔

انہوں نے بتایا کہ ان دنوں دستوریہ تھا کہ کسی بھی مباحث یا مذاکرے کے موقع پر تمام طلبہ، افسران، پلاٹون کمانڈر اور بٹالین کمانڈر اپنی نشتیں سنجال لیتے تھے اور ڈیپیٹنگ سوسائٹی کا صدرسب ہے آخر میں ہال میں داخل ہوتا تو تعظیم میں سب کھڑے ہوجاتے۔انہوں نے ہر ٹرم کے ممل ہونے پر ایک ماہ کی چھٹی ملتی تھی۔ پہلی چھٹی پر میں تیزگام سے کراچی گیا۔ نہایت صاف سخری ٹرین تھی جس کی ڈائٹنگ کار کاعمدہ کھانا اور اچھا ماحول آج تک یاد ہے۔ انزکنڈ یشنڈ کوچ کا کرامیصرف ساٹھ روپے تھا۔ دوسری اور تیسری چھٹی پر ہم نے پی ایم اے میں وقت گذار نے کا فیصلہ کیا۔ ہمارے ساٹھی جمیل الرحمٰن (جی ی 722) اور ہم دونوں اپنے ہیورسیک میں ضروری چیزیں رکھ کے اردگرد کی پہاڑیوں کی سیر کونکل جاتے۔ بڑا اپنے ہیورسیک میں ضروری چیزیں رکھ کے اردگرد کی پہاڑیوں کی سیر کونکل جاتے۔ بڑا خوبصورت علاقہ تھا اور جب کھانے کا وقت ہوتا تو کسی بھی گھر پر رکتے 'دودھ دہی لیتے' پراٹھا اور انڈ و بنواتے 'خوب سیر ہوکر کھاتے اور و ہیں چیڑ کے درختوں کے سائے میں سوجاتے۔ ہم تین حاردن بحد میکی معمول رہا۔

جیسا کہ پی ایم اے میں روایت ہے کمپنیوں کے درمیان چیمپئن شپ مقابلہ ہوا کرتا تھا اور چیمپئن کمپنی پریڈ کے وقت سب سے آگے ہوتی تھی۔ ہماری قاسم کمپنی 1951ء اور 1952ء کی چیمپئن تھی اور میں چیمپئن کمپنی کا علمبردار تھا۔ 1952ء میں ہم پاس آؤٹ ہوئے اور ہمیں وزیراعظم خواجہ ناظم الدین نے چیمپئن شپ کا جھنڈا دیا۔

کیڈٹ اسلم بیگ چونکہ پہلے ہے گر یجویٹ تھے اور اپنی پلائون میں شاید واحد گر یجویٹ سے اس لئے اکیڈ بیک مضامین میں انہیں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی تھی۔ان کی دلچیپیوں کا محود ہاکی اور تھلیکس تھیں۔ ہاکی کے ٹیم کیپٹن عاطف تھے جنہوں نے ہاکی میں بڑاا نام مکیا اور بریگیڈ ریم ہو کرریٹائز ہوئے۔

ہم نے خاص طور پر اپوچھا کہ اکیڈی میں کون سا کام سب سے مشکل لگتا تھا تو انہوں نے جواب دیا کہ کوئی بھی مشکل پیش نہیں آئی۔ ہر کام آسان اور دلچسپ تھا۔ ''وَن ماکل (One Mile Run) بھی نہیں؟''

''ایک میل کی دوڑ تو میں کالج کے زمانے ہے کرتا تھا۔ کوئی مشکل نہ تھی ہم ہفتے یہ ٹمیٹ موتا تھا میں نے تمام ابتدائی ٹمیٹ پاس کر لئے اور بھی مشکل نہیں ہوئی۔'' جمارے ساتھی کبھی فال آؤٹ نہیں ہوئے۔ وہ بھی کسی ڈرل، پی ٹی ،ون ماکل یا ادر وزارت ندہبی امور میں ایڈیشنل سیکرٹری تعینات ہوئے۔

فوج نے جب مشرقی پاکستان میں ملٹری ایکشن شروع کیا تو 9 مارچ1971ء کو عبدالقوم کے بھائی ڈھا کہ یو نیورٹی میں شہید کر دیے گئے لیکن اس کے باوجود انہوں نے پاکستان میں رہنے کور جے دی۔فوج سے ریٹائرمنٹ کے وقت وہ پروفیسر کہااتے تھے۔قرآن و حدیث کا گہرا مطالعہ تھا اور مختلف اداروں کی طرف سے انہیں موٹیویشن لیکچرز (Motivation Lectures) کے لیے بلایا جاتا تھا۔خود بھی روتے تھے اور دوسروں کو بھی رواتے تھے۔ شاف کالج کوئٹ سکول آف انفشر کی اینڈ فیکش اور پاکستان ملٹری اکیڈی میں رکھ محتوی جاتا جہاں وہ افسروں اور کیڈٹوں کو کردار سازی (Character Building) کے موضوعات پر لیکچرد سے تھے۔

اپ کورس میٹ (Course mate) میں کی بڑے اچھے دوست تھے جن میں برگیڈر چوہدری محدشریف اور کرنل جمیل الرحمٰن کے لئے میرے دل میں خصوصی احترام ہے۔ برگیڈر شریف نے چھٹے پی ایم اے کورس کے ساتھیوں کی سالانہ ملاقاتی تقریب برگیڈر شریف نے چھٹے پی ایم اے کورس کے ساتھیوں کی سالانہ ملاقاتی تقریب (Get-together) کی روایت قائم کی اور ہمیں ایک دوسرے کے حالات سے باخر رکھا جس سے ہمارے درمیان باہمی ہم آ ہنگی اور اخوت کا احساس قائم رہا۔ اسلطے کو انہوں نے تقریبا چالیس سال تک قائم رکھالیکن کے بعد دیگرے بہت سے ساتھیوں کے بچٹر نے کے صدمات سے دلبرداشتہ ہو کر سالانہ ملاقاتوں کا بیسلمہ ختم کر دیا کیونکہ ہرسال ہماری تعداد کم سے مم تر ہوتی گئی اور نوبت یہاں تک آگئی ہے کہ اب صرف ہیں 'چیس بقید حیات ہیں۔ لہذا اب باہمی ملاقاتوں کی تقریب منعقد کرنے کا سلم منقطع ہو چکا ہے اور ہم اپنی اپنی باری کے منتظر ہیں۔ بقول شاعر:

بہت آگے گئے 'باتی جو ہیں تیار بیٹے ہیں کرنل جمیل الرحمٰن کے متعلق پہلے بھی لکھ چکا ہوں کہ لانگ ویک اینڈ پر ہم کیے وقت بڑے نخر سے بیان کیا کہ جب بیدواقعہ پہلی مرتبہ ہوا تو میں نے ماشاء اللہ لاحول ولاقوۃ الا باللہ پڑھا اور مجھے محسوس ہوا کہ شاید مستقبل میں کوئی اہم مقام اللہ تعالی نے میرے مقدر میں لکھا ہے۔ دراصل بیاحترام میری ذات کوئیس تھا بلکہ بحث ومباحثہ اور علم کی روش کوتھا جس کے مسلم بغیر فوجی زندگی ناکمل ہوتی ہے۔

انہوں نے پوچھا۔'' پتہبیں اب بدردایت ہے کہبیں۔''

جم نے بتایا کہ بچھ عرصہ پہلے تک اسلامیہ کالی پٹاور میں بیدروایت موجودتھی کہ طلبہ کی منتخب یونین کا صدر سب سے آخر میں آتا تھا اور اس کے احترام میں پرنیل سمیت تمام حاضرین کھڑے ہوجاتے تھے۔ لی ایم اے میں اب بیدروایت نہیں ہے۔اب سب سے آخر میں کمانڈنٹ اور ان کے ساتھ کوئی مہمان مقرر ہوتو وہ آتے ہیں۔

16 اکوبر 1951ء کا دن تھا جب اسلم بیگ مجلسِ مباحثہ کی صدارت کے لئے کرے نے تکلے تو انہوں نے ٹرانسٹر پر خبر کی کہ وزیراعظم لیافت علی خان پر راولپنڈی کے لیافت باغ میں تقریر کے دوران گولی چلادی گئی اور وہ جال بحق ہوگئے ہیں۔ وہ ہال میں پہنچ تو سب لوگ اپی نشتوں پر براجمان تھے۔ یہ ہال میں داخل ہو گئے اور مباحثہ کی کاروائی شروع ہو گئی۔ جنرل بیگ کا کہنا تھا کہ وہ وقت انہوں نے بڑی اذیت میں گزارا۔ مباحثہ ختم ہوا تو وہ کمانڈنٹ کے پاس گئے اور انہیں یہ اندو جناک خبر سنائی۔ وہ ششدر رہ گئے انہوں نے تفصیل کی چھی تو اسلم بیگ نے انہیں خبر بتائی جو انہوں نے ریڈیو پر تی تھیں۔ وہ اپنے کمرے میں والی آئے کھانے کے لئے بھی نہیں گئے روتے رہے۔

پاکستان ملٹری اکیڈمی میں تربیت کی پیمیل کے بعد پاس آؤٹ ہوئے توان کے ایک ساتھی بٹالین سینئر انڈر آ فیسر عبدالقیوم کو اعزازی تلوار ملی۔مشرقی پاکستان کے وہ پہلے کیڈٹ سے جنہیں اعزازی تلوارعطا ہوئی۔اکیڈ مک مضامین میں ٹاپ کرنے پرنارمن گولڈ میڈل بھی ان کے جسے میں آیا۔وہ آرمرڈ کورکی ایک یونٹ 11 کیولری میں تعینات ہوئے۔ بعد میں انہوں نے اس یونٹ کو کمان بھی کیا۔فل کرئل سے جب انہوں نے فوج سے استعفاٰ دے دیا

گذارا کرتے تھے۔ وہ ایے کھات تھے کہ ان کی خوشبو آج بھی دل و دماغ کو معطر کردی ت ہے۔ ان سے عقیدت کی خصوصی وجہ یہ بنی کہ آج سے تقریبا بارہ سال قبل میں ان سے ملنے
گیا۔ وہ کینم جیے موذی مرض میں مبتلا ہونے کی وجہ سے شدید علیل تھے۔ اچھے وقوں کو یاد کر کے ہم خوش ہوتے رہے۔ چند دنوں بعد ہریگیڈرئشریف نے اطلاع دی کہ وہ انتقال کر گئے
ہیں۔ ان کے گھر گیا۔ان کے ایک رشتہ دار نے واقعہ بیان کرتے ہوئے بتایا کہ اس قدر شدید بیاری کی حالت میں بھی انہوں نے ضد کی کہ فج پر جائیں گے۔ سب کے منع کرنے کے باوجود نہ مانے۔ بالآخران کی بیگم بھائی اور یہی کزن انہیں لے کر فج پر گئے۔

"عرفات میں قیام کے بعد مزدلفہ کے لئے روانہ ہوئے وہاں پنچے تو سخت بخار چڑھ گیا۔110 ڈگری ہے بھی زیادہ۔ برف کا محنڈا پانی جمم پر ڈالا۔

صبح ہونے تک بخار کم ہوا' نماز پڑھی اور آ گے چل پڑے جبکہ اسنے تیز بخار میں انسان زندہ نہیں رہتا۔ دوسرے دن منی میں قیام کے دوران پھر بخار آیا اور آخری حد تک گیا۔ ایک بالٹی پانی میں برف ڈال کر انہیں عنسل دیا تو بخار نیچ آیا۔ طواف اور سعی کی۔عبادات مکمل ہونے یہ واپس یا کتان آگئے اور چند دنوں بعد وفات یا گئے۔''

ایسے بندے جواللہ کی محبت میں فصیل جال ہے بھی آگے گذر جاتے ہیں انہیں اللہ راہ حق کے شہید کا درجہ عطا کرتا ہے۔ بید درجہ کیا ہے؟ اسے بیجھنے کے لئے ایک اور واقعہ بیان کرنا جا ہوں گا:

ریٹائرمن کے بعد میں نے فرینڈ زکے نام سے تحقیقی ادارہ بنایا۔ صوبہ سرحد کی شاخ
کی ذمہ داری پروفیسر ذبین احمد اور ان کے ساتھیوں جناب لودھی اور بخاری صاحب کو دی۔
بخاری صاحب کے نوجوان بیٹے کے دونوں گردے خراب ہوگئے۔ کسی نہ کسی طرح وسائل
اکٹھے کئے اور بیٹے کو علاج کے لئے جمبئی بھیجا۔ ٹرانسپلا نٹ ہوا اور واپس آ گئے۔ بیٹا نارل
زندگی گذارنے لگا۔

تین سال بعد گردے پھر ناکارہ ہو گئے۔ بخاری صاحب نے دوسرے ٹرانسلا نٹ کے لئے تیاری شروع کر دی لیکن بیٹے نے انکار کر دیا کہ وہ علاج نہیں کرائے گا بلکہ عمرے پر جائے گا۔ ماں باپ اور گھر والوں نے منت ساجت کی کداس حال میں وہ اکیا عمرے پر کیسے جائے گا؟ بیٹے نے کہا ''میں نے پچھر آم جمع کرر گھی ہے' پچھ آپ دے دیں' میں اکیلا ہی جاؤں گا اور انشاء اللہ عمرہ کر کے واپس آؤں گا۔'' بیٹے کی ضد کے سامنے ماں بات نے ہتھیار جاؤں گا اور انشاعرے پر روانہ ہوا اور عمرہ کر کے پندرہ دن بعد واپس آگیا۔ والد نے پوچھا' کیے عمرہ اداکیا؟ بیٹے نے جواب دیا:

"جس کے بلانے پر گیا تھا'ای نے کرایا۔"

''جیسے ہی مجدحرام کے اندرقدم رکھا' ایک بارہ چودہ سال کا عربی بچہ آگے بڑھا' السلام علیم کہا' میرا ہاتھ بھڑ لیا اور میری خدمت پرلگ گیا۔ میرے کھانے پینے کاخیال رکھا' حتی کہ عمرے کی رسومات کی ادائیگی تک کرائی۔ پورے پندرہ دن میری خدمت پرلگا رہا۔ وہ عربی بول تھا اور میں پشتو اور اردولیکن ہمیں ایک دوسرے کو جھنے میں کوئی دقت نہ ہوئی۔'

والدین نے بوجھا: "اس دوران تہاری طبیعت بھی خراب نہیں ہوئی؟" جواب آیا: "دو کیھئے جس حال میں گیا تھا اس حال میں واپس آیا ہوں۔"

''ماشاءالله''

چند ماہ بعد بیٹے کا انتقال ہو گیا۔

بخاری صاحب بینے کی جبیز و تکفین کر کے واپس آرہے تھے تو ایک بزرگ قدم بڑھا کے آگے آئے 'بخاری صاحب کے ساتھ چلتے ہوئے ان سے ہم کلام ہوئے:

"السلام عليم بخاري صاحب مبارك مو"

"كسى مبارك ميرانوجوان بينا جلاكيا باورآب مجھ مبارك بادو صرب بين؟"
"الله تعالى نے آپ كے بيغ كوه درجه عطاكيا بجس كے لئے ميں بيس سالوں سے

نائیک، پھر پلاٹون حوالدار، پھر کمپنی حوالدار میجر اور پھر کمپنی کوارٹر ماسٹرحوالدار۔ ان دو مہینوں کے عرصے میں ان پر آفیسرزمیس کے دروازے بند شے۔وہ کھانا بھی لنگر پر کھایا کرتے۔پھرانہیں پلاٹون کمانڈر بنایا گیا اوراس کے بعد کمپنی آفیسر۔اس کے ساتھ ہی ان کی افسری لوٹ آئی اور سیکنڈ لیفٹینٹ کاوہ ستارہ جو ڈھائی سال کی محنت شاقد سے انہوں نے کمایا تھا، نہیں لوٹا دیا گیا۔

جزل بیگ این آپ کوخوش قسمت سجھتے ہیں کہ آئییں 8 بلوچ رجمنٹ (جو بعد میں 16 بلوچ بن گئی) میں کمیشن ملا۔ ابھی وہ یونٹ میں دو تمین ماہ ہی تضہرے ہوں گے کہ آئییں سکول آف افضر کی اینڈ فیکنکس کوئٹہ بھیج دیا گیا۔ وہاں وہ بلوچ رجمنعل سفر میں رہے جواس وقت کوئٹہ میں تھا۔ آئی ڈیلیو 12) کرنا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے جونیز آفیسرزلیڈرشپ کورس کیا۔ ہتھیا روں کے کورس میں انہوں نے 'اے وائی (AY)' گریڈ حاصل کیا اور جونیز آفیسرزلیڈرشپ کورس میں اے ان کے کورس میں انہوں نے 'اے وائی (AY)' گریڈ حاصل کیا اور جونیز آفیسرزلیڈرشپ کورس میں انہوں کے بعد ان کی یونٹ لائف کا دورشروع ہوا۔

پہلی یون جس میں پوسٹنگ ہوتی ہے وہ پیرنٹ یون (Parent Unit) کہلاتی ہے۔ایک خاندان کے فرد کی طرح ہم اس کے فرد بن جاتے ہیں اور بید شتہ ساری زندگی قائم رہتا ہے۔ اپنی یونٹ کی کمانڈ ہرآ فیسر کی امنگ ہوتی ہے لیکن میں ایسا خوش قسمت نہ تھا۔ میں 16 بلوچ رجمنٹ میں پوسٹ ہوا جے یہ اتمیاز حاصل ہے کہ اس یونٹ ہے ہم دوآ رئی چیف ہے۔ یونٹ آج کل یہیں ہے جزل باجوہ کی سکیورٹی اور پروٹوکول کی ذمہ دار ہے۔ یونٹ کے ریزنگ ڈے (Raising Day) پر کمانڈنگ آفیسر لیفٹینٹ کرئل راجہ افضال احمد نے کے ریزنگ ڈے (Piece of Art یہیں ہے جوایک کے ایم تاریخی کوفٹ کے دواین کے دواین کے دواین کی اور ہم دونوں چیف کی تصویریں بھی ہیں۔ یونٹ کے دواین کی اور خالے گئی اور بیا بھی ہیں۔ یونٹ کے دواین کی اور خالے کی کا در خالے کی بین اور ہم دونوں چیف کی تصویریں بھی ہیں۔ یونٹ کے دواین کی اور نے اے ڈیزائن کیا اور بنایا بھی ہے۔

عبادت دریاضت کرر ما ہوں۔'' ''آپ کہاں ہوتے ہیں؟'' ''لا ہور کے بڑے دربار میں۔''

"آ پ کومیرے گھر کا راستہ کس نے بتایا؟"

"ای نے جس نے مجھے یہاں آنے کا حکم دیا ہے۔"

پجر وہ بزرگ تخبر نہیں واپس چلے گئے۔معرفت کی اس منزل کی طرف جہاں وہ مقام آگی ہے جو کم ہی لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ میرے دوست جمیل الرحمٰن اور بخاری صاحب کے بیٹے نے اس منزل کو پالیا ہے۔جس طرح اللہ تعالی ہمارے شہیدوں کو وہ ہمت و حوصلہ عطا کرتا ہے جواس مقام آگی تک پہنچنے میں فصیل جاں ہے آگے گذر جانے کا مضبوط دل رکھتے ہیں۔

پی ایم اسے سے پاس آؤٹ ہونے کے بعد سکنڈ لیفٹینٹ اسلم بیگ کو 8 بلوچ رجنٹ میں پوسٹ کردیا گیا جو بعد میں 16 بلوچ بن گئی۔15 فروری 1953 کو جب وہ یونٹ پہنچ تو ان کی یونٹ موسم سرما کی اجماعی تر بیتی مختوں کے سلسلے میں راولپنڈی کے مضافات میں سنگجانی کے نزدیک مصروف تھی۔ سکنڈ لیفٹینٹ اسلم بیگ کراچی سے بذریعہ ٹرین راولپنڈی پہنچ ۔ نیکسلا اترے۔ یونٹ کے ایک آفیسر انہیں لینے شیشن پر آئے ہوئے تھے۔ وہ انہیں لے کر یونٹ کے فیلڈ آفس پہنچ اس وقت ایڈ جوئٹ کیٹن منظور احمد تھے جو انہیں کمانڈ نگ آفیسر لیفٹینٹ کرنل رحمت اللہ قریش کے پاس لے گئے۔ انہوں نے خوش آمدید کہا۔ پچھ فیسے تیں کیس اور بتایا کہ ابتدائی وفوں میں روز مرہ کی مصروفیات کے متعلق ایڈ جوئٹ آپ کو ہدایات دیں گئے۔ ان برخوش دلی سے عمل کرنا ہوگا۔

اید جونٹ نے جومصروفیات بتا کمیں، خوش کن نہیں تھیں لیکن تھم یہی تھا کہ ان پر خوش ولی سے عمل کرنا ہے۔ ان کا ریک اتار دیا گیا اور بتایا گیا کہ وہ ایک سپاہی کی حیثیت سے جوانوں کے ساتھ رہیں گے۔ دو ہفتوں بعد وہ لائس نائیک بنائے گئے، مزید دو ہفتوں بعد

''افسر بننا ہے تو یونٹ میں بگو۔ یہ تمہارے عصفے کے دن میں سیکھو۔ میں تمہیں تھیلئے نہیں رو کتا، کھیلو۔ لیکن ڈیویژعل (Divisional) ٹیم ہے آگے مت جاؤ۔'' جزل اسلم بیگ کا کہنا ہے کہ اس طرح ان کے کما نڈنگ آفیسر نے انہیں افسری کی راہ برگا مزن کر دیا ورنہ وہ ساری عمر کھیل کودہی میں گزار دیتے۔

انہوں نے بنتے ہوئے بتایا:

''ای دوران مجھے لاء کورس پرراد لینڈی بھیجا گیا۔ ظاہر ہے میں تو کھیل میں گئن رہا تھا۔ تیاری کی نہیں پڑھا بالکل نہیں۔ مجھے ی (C) گریڈ ملاجو ساری عمر میرے دورنی (Dossier) میں موجود رہا۔ فوج میں کورسز کی بڑی اہمیت ہے۔اعلیٰ تعلیم، اچھی ابوائٹمنٹ یا بیرونِ ملک کورس یا تعیناتی کے لئے افسروں کے انتخاب کے وقت مختلف کورسوں میں ان کی کارکردگی دیکھی جاتی ہے۔ایک انٹرویو کے دوران کوائف کی جانچ پڑتال کرنے والا افسر لیفٹینٹ اسلم بیگ کوسا منے بٹھا کران کی فائل پڑھتا:

۔ انفنز ی ویپن کورس گریڈاے وائی' درست؟ ۔ جونئیر آفیسر زلیڈرشپ کورس گریڈائے' درست؟ ۔ کیمیکل وارفیئر کورس گریڈ بی وائی' درست؟ ۔ لاءکورس میں گریڈی' متہیں شرم آنی چاہیے۔''

''یا اللہ! اپنے کوائف ہے' ی کو کیسے مٹاؤں۔ یہ داغ تو دھونے سے بھی نہیں چھوٹے گا۔''

لیکن اسلم بیگ مایوس نہیں ہوئے بلکہ اس ندامت کو یاد کر کے باتی کورسز میں سخت محنت کی اور ایکھے گریڈ حاصل کئے لیکن پھر بھی' سی' نے ان کا پیچھا نہ چھوڑ ااور وہ ان کے کوائف میں ہمیشہ نمایاں رہا۔



16 بلوچ کی یادگار شینڈ، فوج کے دوسر براہوں کی تصاویر کے ساتھ

اسلم بیگ چونکہ ہا کی کے اچھے کھلاڑی تھے اس لئے وہ جلد ہی ڈویژن اور پھر کورکی ٹیم
میں شامل ہو گئے۔ دو چار پھیج ہی کھیلے ہوں گے کہ انہیں آرمی ٹیم میں ٹرائل (Trials) کی کال
آگئی۔ اس دفت آرئی کی ٹیم میں کیپٹن عاطف اور کیپٹن آفریدی شامل تھے۔ اب جو یونٹ
سے نکلے ہیں تو شہر شہر گھو متے پھرے۔ لا ہور، پیڈی ، پیٹاور، ملتان، کوئٹ ، چار مہینے بعد واپس
آئے۔ واپسی پر کمانڈنگ آفیسر کے حضور پیٹی ہوگئی۔ انہوں نے سخت غضے کے عالم میں پوچھا:

"کہیں پر کمانڈنگ آفیسر کے حضور پیٹی ہوگئی۔ انہوں نے سخت غضے کے عالم میں پوچھا:

"کہیں بیت ہے تھی کتنا عرصہ یونٹ سے غائب رہے ہو؟"

"کی سرا چار مہینے گیارہ دن۔"

"دختہیں افسر بننا ہے یا ہا کی چیمپئن بننا چاہتے ہو۔"

"دفتہیں افسر بننا ہے یا ہا کی چیمپئن بننا چاہتے ہو۔"

"دفتہ اللہ اچھا افسر بنوں گا۔"

جب وہ کیٹن ہوئے تو انہیں ملٹری پولیس کے کمی کورس پر بھیجا گیا۔اس میں انہوں نے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور بی پلس وائی پلس (+Y+) گریڈ حاصل کیا۔اس بنیاد پر انہیں اعلیٰ تعلیم کے لئے بیرون ملک ملٹری پولیس کے کورس پر بھیجنے کے لئے انٹرویو کے لئے بلایا گیا۔ چیف آف جزل سٹاف میجر جزل کی خان انٹرویو بورڈ کے سر براہ تھے۔ چند موالات کرنے کے بعد جزل کی نے انہیں منتخب ہونے کی خوشخبری سنائی اور کہا کہ وہ باہر جانے کی تیاری کریں اور نصیحت کی کہ کورس پر سخت محنت کرنا ہوگی۔

لیکن اسلم بیگ کمی اور ہی ذہنی کھٹی میں مبتلا تھے۔وہ سوچ رہے تھے کہ اگر انہوں نے
یہ کورس کرلیا تو وہ ملٹری پولیس ہی کے ہو کر رہ جا کیں گے اور فوج کے رئیسی دھارے سے
الگ ہو جا کیں گے۔انہوں نے بیش سروسز گروپ کے لئے بھی درخواست دے رکھی تھی۔یہ
بات انہوں نے جزل کچی کو بتائی۔انہوں نے اپنے رفقائے کار سے پوچھا کہ'' پھر انہیں
انٹرویو کے لئے کیوں بلایا گیاہے۔''اس طرح اسلم بیگ خودا پنی خواہش پر بیرون ملک جانے
کے اس موقع سے محروم رہے۔

زندگی میں زیادہ تو اوگ ایسے ہوتے ہیں جوخو دکو دقت کے دھارے کے حوالے کر دیے ہیں۔ حوادث زمانہ کی موجیس انہیں جدهر چاہیں اچھال دیں لیکن کچھلوگ اپنی راہیں خود تراشتے ہیں اپنی منزلیس خود متعین کرتے ہیں اور متعقل مزاجی سے اپنی منزلیس خود متعین کرتے ہیں اور متعقل مزاجی سے اپنی منتخب کردہ راہوں پر چلتے رہتے ہیں ابقول علامہ اقبال:

نہیں یہ شان خودداری' جمن سے توڑ کر بچھ کو کوئی دستار میں رکھ لے' کوئی زیب گلو کر لے

اسلم بیگ بھی انہی میں سے ایک ہیں۔ بظاہر دھی شخصیت کے مالک کشہر کھر کے بولئے ہیں متانت اور وقار کے ساتھ۔ بالکل نہیں لگنا کہ بیشعلہ بار شخصیت ہیں۔ ہاکی کے کھلاڑی رہے ہیں ، ہاکی کا کھلاڑی تیز طراز 'چست' چاق و چوبند شخص ہوتا ہے۔ وہ عقاب کی طرح گیند پر نظر رکھتا ہے ، چیتے کی طرح لیکتا ہے اور چثم زدن میں گیند کی ساتھی کو وے دیتا

ہے یا گول میں پھینک دیتا ہے۔ ایک کسے کی تاخیر کھیل کا پانسہ پلٹ علی ہے جیت کو ہار میں بھینک دیتا ہے۔ ایک کسے کی تاخیر کھیل کا پانسہ پلٹ علی ہے وقت کا حصہ بن بدل علی ہے ہوتت کی بری اہمیت ہے اور یہی عادت اگر شخصیت کا حصہ بن جائے تو زندگی کے دیگر معاملات میں بروقت مسجع فیصلے برے دور رس نتائج کے حامل ہوتے ہیں۔

انفٹر کالائف فوج کے دوسرے شعبوں کی نبیت زیادہ پر مشقت ہوتی ہے مج سویرے فالن ہوناپرہ تا ہے جس میں پلاٹون کمانڈر کمپنی کمانڈرز کو پر ٹمراسٹیٹ دیتے ہیں گتنے آ دمی فالن ہوناپرہ تا ہے جس میں پلاٹون کمانڈر کو پر ٹمراسٹیٹ دیتے ہیں گتنے آ دمی بیاری کے سبب ہیتال چھٹی پر ہیں گتنے دوسری جگہوں پر ڈیوٹی پر گئے ہوئے ہیں اور کتنے حاضر ہیں۔ پانچوں کمپنی کمانڈر ٹو یاایم آئی روم (میڈیکل آسپیکشن) روم گئے ہیں اور کتنے حاضر ہیں۔ پانچوں کمپنی کمانڈر ٹو آئی می بٹالین کمانڈر ٹو آئی می بٹالین کمانڈر لو آئی می بٹالین کمانڈر کو رورٹ دیتا ہے۔ پر ٹمراسٹیٹ (Parade State) کے بعد ڈرل ہوتی ہے اور پھر پوراون تعلیم و تربیت کی مختلف کلاسوں یا ریجز پرشونگ (فائرنگ) میں گزرتا ہے۔ شونگ کے بعد ہتھیاروں کی صفائی لازمی ہوتی ہے شام کو کھیلوں پر جانا ہوتا ہے اور رات کو ''سب اچھا'' (All OK) کی رپورٹ لینی ہوتی ہے۔

جونیر افسروں کوروزمرہ کی ان مصروفیات کے علاوہ بھی ڈیوٹی دینا پڑتی ہے جیسے رات کو یونٹر افسروں کوروزمرہ کی ان مصروفیات کے علاوہ بھی ڈیوٹی دینا پڑتی ہے جیسے رات کو یونٹ کے اردگر دحفاظتی چوکیوں اور کوارٹرگارڈ چیک کرنا 'مختلف امتحانوں کے امتحانی بورڈ کے رکن کی حیثیت سے امتحانات منعقد کرانا۔ ڈسپلن یا قوائد کی خلاف ورزی پر تحقیقات کے لئے تفکیل کردہ انکوائری کمیٹی میں شامل ہونا 'یونٹ یامیس پراپرٹی کی جانچ پڑتال کے لیے بنائے گئے سروے بورڈ میں شامل ہو کرمیس کی پرچ پیالیاں 'کانٹے تیمچ چھریاں گنا وغیرہ وغیرہ معمول ہوتا ہے۔

یے زندگی و سے بھی کافی تھن ہوتی ہے اسلم بیگ کو جانے کیا سوجھی کہ انہوں نے پیش سروسز گروپ جنہیں عرف عام میں کمانڈ وکہا جاتا ہے کے لیے درخواست وے دی۔ ہم نے ان سے پوچھا''افٹٹری یونٹ کی لائف تو ویسے ہی بڑی سخت ہوتی ہے تو پھر آپ نے ایس

اليس جي كے لئے كيوں درخواست دى؟

سپیشل سروسزگروپ (Special Services Group - SSG) ایک نئی یونٹ تھی جو جزل ایوب خان کے ملٹری فیک ادور کے بعد بنائی گئی اور یہ وقت تھا جب پاکستان بغداد پیکٹ کا حصہ بنا اور امر کی ترجیحات کی بنیاد پراس یونٹ کی تشکیل شروع ہوئی۔ چراف اس گروپ کا ہیڈکوارٹر بنا جہاں امر کی میرین (Marine) کی ٹریننگ ٹیم تربیت وی تھی۔ اس گروپ کے لئے افروں کا خصوصی انتخاب ہوتا تھا۔

در اصل یہ ایک بالکل نئی چیز تھی' ان کی وردی' ہتھیار اور رکھ رکھاؤ بہت مختلف اور دلیسے اللہ ایک بالکل نئی چیز تھی' ان کی وردی' ہتھیار اور رکھ رکھاؤ بہت مختلف اور دلیسے تھا۔ ایک ایڈونچر کی جہت تھا۔ ایک ایڈونچر کی درست تھا بلکہ ایک نیا تجربہ میں نے بھی اس یونٹ کا حصہ بننے کا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ نہ صرف درست تھا بلکہ ایک نیا تجربہ مجمی تھا جبال دل ودماغ اور جمم و جال کا مسلسل امتحان ہوتا رہتا ہے' ذرا چوک ہوئی تو و ہیں مزاجمی لی جاتی تھی۔

1957ء میں انک فورٹ میں جارا مختلف زاویوں سے ٹمیٹ لیا گیا۔ ویکھنا یہ مقصد تھا کہ مشکل سے نگلنے کے لئے تدبیریں کہ مشکل حالات میں جارے اوسان خطا تو نہیں ہوتے اور مشکل سے نگلنے کے لئے تدبیریں بنانے کی صلاحیت ہے۔ اس مرحلے کے بعد کمانڈنٹ کرنل ابو بکرعثان مشاسے انٹرویو ہوا۔ انہوں نے پوچھا کہ'' بچھلے چے مہینوں میں کوئی کتابیں پڑھی ہیں۔'' دو کتابیں پڑھی تھیں بتا انہوں نے پوچھا کہ'' بچھلے چے مہینوں میں کوئی کتابیں پڑھی ہیں۔'' دو کتابیں پڑھی تھے۔ دیں۔اس کتاب کے متعلق زیادہ پوچھا جس میں ماردھاڑ اور بچاؤ کے واقعات زیادہ تھے۔

پاک فوج میں سیش سروسز گروپ کی تشکیل کی کہانی بردی دلچپ اور ڈرامائی ہے۔
1954ء کے اولین دنوں کی بات ہے جب جزل محمد ایوب خان پاک فوج کے کمانڈر انچیف تھے۔ انہی دنوں یونا مُٹیڈ اسٹیٹ ملٹری اینڈ ایڈوائزری گروپ (USMAAG) معَرض وجود میں آیا۔اس گروپ کا کام پاک فوج کو ضروری ہتھیاروں کی فراہمی بھی تھا اور افسروں کو مختلف کورس کرانے کے لئے امریکی فوج کے مختلف تر بیتی اداروں میں بھی جیجا جانا تھا۔لیشنٹ کرنل ابو بحر عثمان مٹھا ملٹری ٹریننگ ڈائریکٹوریٹ میں جی الیس او۔

ون(1-GSO) تعینات تھے۔ ایک دن انہیں تھم ملا کہ وہ ڈپٹی چیف آف جزل ساف (DCGS) بریگیڈئر کی خان سے ملیں۔ یہ جب وہاں پہنچے تو ان کا تعارف ایک امریکی ایفٹینٹ کرنل ڈان منٹے (Don Bunte)سے کروایا گیا۔

یکی خان نے بتایا کہ یہ کرنل صاحب ابتدائی سروے کے لئے پاکستان آئے ہیں۔ان کامٹن یہ ہے کہ اس امکان کا جائزہ لیس کہ پاکستان آری میں کمانڈ وقتم کی کوئی یونٹ کھڑی کی جائتی ہے یا نہیں۔ کرنل مٹھا کو کہا گیا کہ وہ کرنل خنے کو ہرتتم کی مدوفراہم کریں اور وہ جہاں چاہیں انہیں لے جائیں۔ اس سلسلے میں تحریری احکامات بھی دے دیے گئے اور یہ ہدایت کی گئی کہ ساری کاروائی کو خفیہ رکھا جائے۔کرنل خفے نے بتایا کہ وہ سارے پاکستان کو ہدایت میں۔

کرنل مٹھانے بتایا کہ اسے تقریبا چھ ماہ کا عرصہ درکار ہوگا۔ سنرکا آغاز پٹاور ہے ہوا۔ پہلی منزل کوئٹر تھی۔ حفاظت کے لئے سکا وکش کی ایک پلاٹون ساتھ تھی۔ کوئٹہ سے جیوانی پنچے اور پھر ملتان سے ہوتے ہوئے راولپنڈی پنچے۔سفر کے دوران کرنل مٹھانے کرنل ڈان بننے کو بتایا کہ سندھ میں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس لئے سندھ کا دورہ پروگرام سے نکال دیا گیا۔ مشرقی یا کتان کے سروے کی ضرورت نہیں تیجھی گئی۔

اس وقت تک کرنل مٹھا کو معلوم ہوگیا تھا کہ امریکہ کا مقصد کیا ہے۔ امریکہ کو روس کی طرف ہے خدشہ تھا کہ وہ گرم پانیوں کی تلاش میں مغربی پاکستان کو روند کر برح عرب تک پہنچنے کی کوشش کرے گا۔ پاکستان میں کمانڈ و یونٹ کے پردے میں وہ ایک ایسی فورس تشکیل دینا چاہتے تھے جو دشمن کی صفوں کے عقب میں رہ کر کاروائیاں کرنے پر قادر ہو۔ انگریزی میں اس فورس کو سے بی ہائینڈ فورس (Stay Behind Force) کہا جاتا ہے۔ سفر کے بعد ڈان بنے نے نے ایک مختصر رپورٹ کھی جس میں اس نے اپنے امریکی افسران بالاکوآگاہ کیا کہ اس فورس کو کھڑا کر نے کے لئے کس کس چیز کی ضرورت ہوگی۔ یہ رپورٹ کھی کر ڈان امریکہ چلاگیا۔ یہ رپورٹ کی کو کھڑا کرنے کے لئے کس کس چیز کی ضرورت ہوگی۔ یہ رپورٹ کی کو کھائی گئی۔ جزل ایوب خان کو دکھائی گئی۔ جزل ایوب

میں تفصیلی رپورٹ دی۔ انہوں نے ایس ایس جی بینٹ قائم کرنے کی منظوری دے دی اور کہا کرکوئی مشکل پیش آئے تو ان سے براہ راست مل سکتے ہیں۔ یوں ایس ایس جی کے قیام کا آئانہ ہوا۔۔

یبی وہ وقت تھا جب اسلم بیگ سیلکشن کے لیے چراٹ پہنچے۔ کرئل مشھانے افسروں اور جوانوں کے انتخاب کے لئے بڑا کڑا معیار مقرر کررکھا تھا۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے انسپکٹر جزل فرنٹیر کور بریگیڈر رخمان گل (جو بعد میں لیفٹینٹ جزل ہو کر ریٹائر ہوئے) سے مل کر انہیں بتایا کہ وہ سکاؤٹس میں سے بھی کچھے جوان ایس ایس بی کے لیے لینا چاہتے ہیں 'لہذا فرنٹیر کورکی طرف سے 400 سکاؤٹس مہیا کئے گئے لیکن ان میں سے صرف چند منتخب ہوئے۔ اس طرح افسروں کے انتخاب کا معیار بھی بہت خت تھا۔ آئی ایس ایس بی (ISSB) کی طرح افسروں کو تین چار دن اٹک قلعے میں تھمرایا جاتا تھا۔ پہلے دن تجربی امتحان ہوتا جس کے پر پے نفسیاتی نقط نظر سے تیار کئے جاتے تھے۔

کیپٹن اسلم بیک منتخب کر لئے گئے اور ان کی پوسٹنگ 19 بلوچ میں ہوگئی جواس وقت ایس ایس جی یونٹ شار ہوتی تھی۔ پھر ان کا تین ماہ کا بنیادی کورس شروع ہوا۔ بنیادی کورس در اصل 'بریک ۔ ان' (Break-in) کورس ہوتا ہے جس میں مشکل سے مشکل حالات سے گذرنا پڑتا ہے' اوسان کو درست رکھتے ہوئے مقاصد حاصل کرنے ہوتے ہیں۔ یہ کورس بھی متام ہوا اور جمیس 'لیافت' کمپنی دی گئی۔ اس وقت اے ان ، جی انچ' ایل A,E,G,H and نما ہوا اور جمیس اور 'آئی کمپنی' سگنل کمپنی تھی۔ بلڈنگ نمبر 33 میں آپریشنل پلانگ اور کرنے کا کام ہوتا تھا۔ میں نے پوراعرصہ کمانڈ و کمپنی میں گذارا' کچھا ہے بھی خوش قسمت سے جنبوں نے بلڈنگ خمبر 33 میں سارا وقت گزارا۔ ہم تھے کہ فٹ سلاگنگ (Foot کرتے کہ ہمارے پاؤں تو جیپ کے ایک بیات ور کے کے بنے ہیں۔

اس کورس کے دوران افسر اور جوان سخت دباؤ میں رہتے کیونکہ انہیں ایسے ایے مشکل

خان نے کرٹل مٹھا کو بلایا اور ان کی رائے طلب کی۔ کرٹل مٹھانے رائے دی کہ اگر اس فتم کی کوئی یونٹ ہمارے ہاں موجود ہواور وہ وشمن کی صفول کے عقب میں کمانڈ و کاروائیاں کرنے کی اہل بھی ہوتواس سے ہماری ایک اہم آپریشنل ضرورت بوری ہو جائے گی۔ جزل ایوب نے یہ رائے من کرکرٹل ڈان بننے کی تجاویز منظور کرلیں۔

کرنل ڈان بننے اگست 1955 میں واپس پاکتان آگیا۔اس کے ساتھ دوافسراور تھے'
کیپٹن رس طراورلیفٹینٹ شوپی۔ وہ یہ خبربھی لایا کہ ریاست ہائے متحدہ امریکہ نے پاکتان
میں ایک ہے بی ہائینڈ فورس کی تفکیل کی منظوری دے دی ہے۔ کرنل مٹھا کوایک بار پھر جی انچ
کیو بلایا گیا اور کہا گیا کہ وہ امر کی ٹیم کے ساتھ کام کریں۔سب سے پہلے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ
نئی یونٹ کہاں مقیم ہوگی۔ضرورت یہ تھی کہ جگہ الگ تھلگ ہو' آبادیوں سے دورہو' مواصلات
کا نظام بہتر ہو' آنے والے امر کی انسٹر کٹروں اور اپنے پاکتانی افسروں اور جوانوں کور ہاکش

امریکی کرئل ڈان بننے اور کرئل مٹھانے پورے مغربی پاکستان کا دورہ کیا اور بہت ک جگہیں دیکھیں' ان میں فورٹ مغرو چمن' وانا اور رز مک شامل تھیں۔ آخر کار فیصلہ ہوا کہ چراٹ اور قلعہ اٹک موزوں ترین مقامات ہیں۔ چراٹ میں مکانوں' بیرکوں اور دوسری ممارات کے علاوہ چراٹ جانے والی مڑک کا آخری چارمیل کا نکڑہ بہت زیادہ مرمت طلب تھا۔ امریکی اس بات بر رضامند ہوگئے کہ مرمت کے سارے اخراجات وہ خود برداشت کریں گے۔

ادھر چونکہ کرنل مٹھا کو دخمن کے عقب میں قیام اور کاروائی کا کوئی تجربہ نہ تھا' امریکیوں
کی ججویز بھی کہ وہ امریکہ جاکراس کی تربیت حاصل کریں۔ یہ ججویز کمانڈرانچیف کو پیش ہوئی
تو انہوں نے اس کی منظوری دے دی۔ وہاں کرنل مٹھا ہے دی آئی پی سلوک کیا گیا۔ نیو
یارک میں چاراسا تذہ نے انہیں تربیت دی۔ ایک اور شہر میں پیراشوٹ کی ٹریننگ دی گئی۔
لاس آنجلیس جو امریکہ کے مغربی کنارے پر واقع ہے' زیرآ ب تیراکی ( فراگ مین ) کی
تربیت دی گئی۔ واپسی پر وہ کمانڈرانچیف سے ملے اور انہیں امریکہ کے دورے کے بارے

ذراید ثابت ہوتے ہیں۔ہم نے جزل صاحب سے پوچھا: ''بھی آپ نے بھی سانپ کھائے؟''

مكراتي ہوئے إولے:

"سانپ بکڑنے اوراس کا سرکاٹ کر کھانے کا طریقہ سیکھا ہے جے کیا بھی کھا کتے ہیں لیکن اگر پکانے کا موقع مل جائے تو مجھلی جیسا مرہ ہوتا ہے۔

یہ دوسرا کمانڈ وکورس مارچ 1959ء میں اختتام پذیر ہوا اور تمین مزید کمبنیاں کھڑی کی "The Way" گئیں (ج ئے اور ایل) کیپٹن زیڈ اے خان بریگیڈئر ہوکر ریٹائر ہوئے ( The Way" کئیں (ج ئے کے اور ایل) کیپٹن ایس اے درانی کو K کمپنی اور کیپٹن اسلم بیگ کو ایل میپنی کی کمانڈ دی گئی ۔ ان کی کمپنی میں تین اور افسر بھی تھے کیپٹن حنیف مشیر محمد اور عبدالرؤف۔ جب ایس ایس جی کمپنیوں کی تشکیل مکمل ہوگئی تو ان کو پاکستان کے مختلف جغرافیائی خطوں میں رکی کے لیے بھیجا گیا۔

اسلم بیگ کی کمپنی کو ٹاسک ملاکہ بلوچتان کا ساحلی علاقہ بنگال دریا ہے لے کر جیوائی تک اور شال میں خضدار ہے پنجگور تک کے علاقے کی گرانی کرنی ہے اور ساتھ ہی اس پورے علاقے کی ٹیرٹ نے بی ہائینڈ آپریشنل رپورٹ تیار کرنی ہے۔اس کام کے لئے وہ پہلے کراچی پہنچ اور وہاں کے لیمیلہ کے علاقے ہے ہوتے ہوئے خضدار 'تربت' گوادر' اور مارا' پسنی اور جیوائی کے علاقوں کا تفصیلی سروے کیا۔ اس وقت گوادر جو مقط کا حصہ تھا' اس پاکتان نے خرید لیا تھا۔ 8 دسمبر 1958ء کو گوادر پاکتان کا حصہ بنا۔ہماری یہ پہلی یونٹ تھی پاکتان نے خرید لیا تھا۔ 8 دسمبر 1958ء کو گوادر پاکتان کا حصہ بنا۔ہماری یہ پہلی یونٹ تھی جو اگلے سال فروری کے مہینے میں وہاں پنچی تھی۔تقریبا تین ماہ تک ان علاقوں میں ویوٹی انجام دی اور اپریل 1959ء میں جراث واپس لوٹے۔ انہی دنوں بلوچتان میں فوج نے خان آف قلات کے خلاف آری ایکشن شروع کیا۔ بلوچتان میں آری ایکشن کی سپورٹ میں یہ کمپنی شامل رہی۔

. زندگی نشیب و فراز سے عبارت ہے مجھی دھوپ مجھی چھاؤں مجھی دکھ مجھی سکھ مجھی کام کرنے پڑتے جن کا انہوں نے پہلے بھی خواب بھی ندد یکھا ہوتا۔ مثال کے طور پر انہیں کہا جاتا کہ وہ ایک مستورگاہ (Hide out) تک پیدل چل کر جائیں جو چالیس میل دور ہوتی۔ جب وہ وہ ہاں پہنچتے تو انہیں بتایا جاتا کہ چونکہ دیمن کوان کے آنے کی خبر ہوچکی ہے اس لئے وہ ایک دوسری مستورگاہ میں جائیں جو مزید دی میل کے فاصلے پر ہوتی۔ وہاں تک پہنچنا جسمانی صحت کا امتحان ہوتا۔ ایسی جسمانی مشقتوں کے علاوہ انہیں گولے بارود استعمال کرنے کی تربیت بھی دی گئی۔ کس بل یا عمارت کو اڑانے کے لئے کتنا بارود لگانا ہے گئے لگانا ہے بارودی سرنگیں کیے بچھانی میں اور اگر دیمن کی بچھائی گئی بارودی سرنگوں سے گذرنا پڑے تو انہیں کیے ناکارہ بنانا ہے۔

زیرآ بیراکی (Frogmanship) کی تربیت کے لئے منگلا لے جایا گیا۔ سب

ے مشکل کام تھا سروائیول کوری (Survival Course) جس میں پچھ دنوں کے لیے کسی

ویران سے علاقے میں تنبا حجبوڑ دیا جاتا ہے۔ راش مہیا کیا جاتا ہے نہ پسے پاس رکھنے کی

اجازت ہوتی ہے۔ بس زمین سے اپنا رزق چیننا ہوتا ہے اور پیٹ کی آگ بجھانی ہوتی

ہے۔ اس مشق میں بنے چبانے پڑتے ہیں' جنگلی بیر' جڑی بوٹیاں' کھممیاں' جومیسرآ سے کھانا

مڑتا ہے۔

الیں الیں جی کا فارمیشن سائن کمانڈوز کی سرگرمیوں کی صحیح عکاس کرتا ہے۔اس کا پس منظر سیاہ ہے جورات کی تاریکی کو ظاہر کرتا ہے اور اس کے اندر آسانی بجلی کی دولبریں کمانڈو حملوں کی شدت اور تیزی کی مظہر ہیں۔ان کے درمیان دو خیر (Daggers) ' کمانڈو کی قوت کا اظہار ہے۔ اس خیر کے اوپر جوستارہ ہے وہ بلندیوں کی طرف جانے کا ایک استعارہ ہے۔ اس طرح پیراشوٹ ونگ کی اٹھان شاہین کی بلندی پرواز کا اشارہ ہے اور اس کانقرئی رنگ ایک انفرادیت کا مظہر ہے کہ کمانڈ وفوج کے دوسرے شعبوں کی نسبت زیادہ آب و تاب رکھتے ہیں۔

جراث كرتم بن علاقے من سانب كثرت سے پائے جاتے ہيں جوخوراك كا بہترين

عبدے تک منجے۔

بہار کی معطر نضائیں 'کبھی خزاں کا بت جھڑ۔ پرعزم اوگ مشکل میں آگے بڑھنے کا راستہ زمانے کی ٹھوکریں انہیں نیا حوصلہ عطا کرتی ہیں۔ وہ ہر مشکل میں آگے بڑھنے کا راستہ وُھونڈھ نکالتے ہیں۔ مایوی ان کے ہاں کفر ہے۔اللہ تعالی بھی ایسے لوگوں کی مد فرما تا ہے۔ اس کا فرمان ہے: (بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے نیفینا ہر مشکل کے بعد آسانی ہے)۔اسلم بیک کی عسکری زندگی میں نشیب و فراز کا بیاتسلسل بڑی با قاعدگ سے بایا جاتا ہے۔ بھی پروموثن بھی و میوثن بھی کورٹ مارشل کا خطرہ 'مجھی ملازمت سے فارغ انظی کا خدشہ لیکن اللہ تعالی ہر کامل ایمان نے انہیں ہمیشہ نابت قدم رکھا اور وہ فوج کے بلند ترین خدشہ لیکن اللہ تعالی ہر کامل ایمان نے انہیں ہمیشہ نابت قدم رکھا اور وہ فوج کے بلند ترین

بلوچتان کی رکی کمل کر کے وہ واپس آئے تو ان کی کمپنی مزیدایک سال تک چراك میں رہی۔ پھر انگ آگئ اور قلعے کے اندر مقیم ہوئی۔ اسی دوران جون 1959 میں ان کی شادی ہوگئی۔ہم نے ان سے یوچھا:

''پیشادی لومیرج تھی یاار یخبژ''

انبول نے بتایا کہ والدین نے اس کا اہتمام کیا تھا۔

جرات کی ہنگامہ خیز زندگی میں شادی کر لینا بڑے حوصلے کی بات تھی۔ میں خوش قسمت تخا کہ میری شادی ہے چند ماہ پہلے کیٹن نیم اقبال اور کیٹن سرفراز بھی دہنیں لے آئے تھے اور یہ تین دہنیں (Three Brides) کے نام سے پیچانی جانے گئیں۔ ہمارے کمانڈ تگ آفیسر کی بیگم اندومٹھا ان کا خاص خیال رکھتیں 'فیسےت وہدایت دیتی رہتیں۔ ہمارے سیکنڈ ان کمانڈ کرنل اسلم کی بیگم کشور بڑی ہما بھی کی طرح اس کمانڈ و خاندان کی سر پرسی کرتیں اور درجن سے زیادہ'' چیڑے آفیسرز'' ہمارے کچن میں موقع ملتے ہی سب کھانے کی چیزیں چیٹ کر جاتے اور ہماری مشکل کو سیجتے ہوئے میس ویٹر بابا محمد یوسف کھانے کی ٹرے لے کر پہنچ جاتے اور اپناانعام یاتے۔

انک قلع کے باہر دریائے سندھ اور دریائے کابل کے سام پرایک اونچی جگه پر واقع

ریٹ ہاؤس میں انہیں رہائش ملی۔ ریٹ ہاؤس سے دریاؤں کا سنگم صاف نظر آتا تھا۔
دریائے کابل کا صاف پانی اور دریائے سندھ کا گدلا پانی کافی دور تک ساتھ ساتھ چلتے اور
بالآخر باہم مدغم ہوجاتے۔ کناروں پر آئنی چٹانیں ایستادہ تھیں۔ یہاں دریا کا بہاؤ بڑا تیز ہوتا
ہے۔اس سے بہتر ہنی مون کے لیے کیا جگہ ہو کئی تھی۔

انہی دنوں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ کمپنی کے پچھافراد کو بارودی سرنگوں کی تربیت دی جارہی تھی۔ انسٹر کمٹر صوبیدار کو گرچہ تا کید تھی کہ وہ تربیق کلاس اسلحہ خانے سے دور منعقد کریں لیکن وہ چونکہ اسلحہ خانے کے انچارت بھی تھے اور اس دن اسلحہ خانے کی صفائی بھی کروانی تھی تو انہوں نے میگزین کے باہر ہی کلاس لگا لی۔ ایک بارودی سرنگ میں غیر متحرک آلہ (ڈینونیٹر) کی جگہ فطی سے اصلی ڈیٹونیٹر لگا دیا گیا۔

اس بارودی سرنگ کوایک کری کے بنچ اس طرح چھپانا تھا کہ جونمی اس پر دباؤ پڑے مرنگ بھٹ جائے۔ اب جونمی صوبیدار صاحب اس پر بیٹے وہ واقعی بھٹ گئی۔ شعلے بلند ہوئ چپاروں طرف دھوئیں کے بادل بھیل گئے۔ کئی لوگ زخی ہوئ دوسپاہی شہید ہوئے۔ اسلم بیگ کو تصور وار تھہرایا گیا کہ انہوں نے صحیح نگہداشت کیوں نہ کی۔ انہیں کمپنی کی کمانڈ سونپ دی گئی۔ چھ ماہ بعد انہیں کمانڈ سے ہٹا دیا گیا اور میجر سلیمان کوان کی جگہ کہنی کی کمانڈ سونپ دی گئی۔ چھ ماہ بعد انہیں کمان دوبارہ ملی۔

اگت 1960ء میں اللہ تعالی نے انہیں ایک بیٹی عطا کی'نام لبنی رکھا گیا۔ اگلے سال ان کے چھوٹے بھائی مرزا اظفر بیگ اور ڈاکٹر مرزا اظہر بیگ علی گڑھ یو نیورٹی سے فارغ انتصیل ہو کر پاکستان آئے۔ انہوں نے اسلم بیگ کے ہاں قیام کیا۔ جلد ہی اظفر بیگ کو پاکستان اٹا مک از جی کمیشن میں ملازمت مل گئی اور ڈاکٹر اظہر بیگ پہلے دوسال ایڈورڈ کالج پشاوراوراس کے بعدزری یو نیورٹی فیصل آباد میں لیکچرارمقرر ہوئے۔

انبی دنوں جزل محمد ایوب خان نے ریاست دیر کے نواب کے خلاف فوجی ایکشن کا فیصلہ کیا۔ قیام پاکستان سے ہی نواب آف دیر کے تعلقات حکومت پاکستان سے خوشگوار نہ

اقتذار كي مجبوريال لنکر کشی ہو چکی ہے۔اس وقت در باجوز وزیرستان اور فاٹا کے علاقوں میں اشکر کشی الیمی ہی غلط فنہی کا نتیجہ ہے۔

ای طرح 1976ء میں کوہتان کے اوگوں نے جنگل کی لکڑی کا شخ کے معاملے پر احتاج كيا اور پہاڑوں ير چڑھ گئے۔ جزل ضاء نے ان كى سركوبى كے لئے حكومت سے اجازت ما نگی۔ میں اس وقت نیشنل ڈیفنس کالج میں وارکورس کا چیف انسٹرکٹر تھا۔میرے ایس ایس جی کے ساتھی ہریگیڈٹر امتیاز وزیراعظم کے ملٹری سیکرٹری تھے۔اس سے قبل کے لشکرکشی ہوتی میں نے بریگیڈر اتمازے رابطہ کیا اور کہا کہ وزیراعظم کو بتائے کہ یہ بغاوت نہیں بروزی روفی کا مسلہ ہے بات چیت ہے مسلے کاحل نکالیں۔ بات چیت ہوئی اور معاملہ حل ہو گیا۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ جب انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے تو ایسے ہی مسائل بیدا ہوتے ہیں جیے کہ سوات اور دیریمی ہوا۔ 1969ء میں سوات اور دیری ریاستوں کے توانین کو پاکتانی قوانین ہے بدل دیا گیا تھا۔ان قوانین کے تحت مقد مات کی ساعت میں بڑی دمر لگتی تھی جیسا کہ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ اگر ایک فریق مقدمے کوطول دینا جاہے تو وہ عدالت ككركول سي لكرآساني سے تاريخ پيتاريخ ليما جاتا ہے۔

وہاں کے عوام نے دو دہائیوں تک عدل وانصاف کی فراہمی میں تا خیر سے تنگ آ کر ہارے قانون کومسر دکرتے ہوئے ریاست کے پہلے قوانین کی بحالی کا مطالبہ کر دیا۔ ان كے مطالبات مظاہروں ميں تبديل ہو گئے اور 1990ء ميں پرتشدوراہ اختيار كرلى۔ وزيراعظم بے نظیر بھٹو نے 1994ء میں ان کے مطالبات کوشلیم کرتے ہوئے دونوں ریاستوں کے لئے شری قوانین بر بنی عدالتوں کے قیام کی منظوری دے دی۔ بیمل ست روی سے چلتا رہا اور بالآخرمشرف نے اے ممل طور پر بند کرویا اور اس تحریک کوعسکری قوت سے کیلنے کا فیصلہ کیا۔ صوفی محمد اور ان کے داماد نصل اللہ کی زیر قیادت اس تحریک کا دائرہ باجوڑ اور خیبر ا یجنسیووں کے ملحقہ علاقوں تک پھیل گیا۔ فوج نے بحرپور کاروائی شروع کی جس سے باغی عناصر افغانستان میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے جہال فضل اللہ نے اپنی سربراہی میں باغیوں پر تھے۔اس کی دجہ پیھی کہ نواب صاحب افغان حکمرانوں کے زیراثر تھے جنہوں نے پشتونستان كا شوشه حجبوز ركها تخابه نواب آف ديركواس بات كا رنج مجمى تھا كە حكومت ياكستان رياست سوات کے ساتھ تو اجھے تعلقات رکھتی ہے لیکن ریاست دیر کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ یا کتان نے کی بارکوشش کی کہ نواب آف دیر کی یہ غلط نہی دور کی جائے۔

1954ء میں جب جزل ایوب خان پاکستان آ رمی کے کمانڈر انچیف تھے انہوں نے اس وتت کے سیکرٹری دفاع اسکندر مرزا کے ہمراہ نواب آف دریہ سے ملاقات کی تھی اور دوسرے تحفول کے علاوہ انہیں چارسو تھری ناٹ تھری رائفلیں بھی پیش کی تھیں لیکن اس ملاقات کے بعد مجی نواب آف در کے روبے میں کوئی تبدیلی ندآئی۔1960ء میں بہ اطلاعات آئیں کہ نواب کے بیٹے خان آف جنڈال نے افغان حکومت کی ملی بھگت سے باجوڑ میں ایک افغان لشکر اکٹھا کرلیا ہے۔ بعض رپورٹوں کے مطابق اس لشکر کی تعداد بجیس

فوجی ایکشن کے لیے ایک ممپنی بذریعہ جہاز چر ال جیجی گئی۔ میجر اسلم بیگ کی ممپنی نے سراک کے ذریعے در پہنچنا تھا۔ جب ایکشن شروع ہوا تو نواب آف در کی طرف سے کوئی مزاحت نبیں ہوئی اور وہ خاموتی سے یاک فضائیہ کے میلی کاپٹر میں سوار ہو گئے۔ کرنل مٹھا ان کے ہمراہ تھے۔ نواب آف دیراوران کے بیٹے خان آف جنڈال کورسالپور لایا گیا اور بعد میں پتہ چلا کہ 25000 کے لشکر جمع ہونے کی خبریں غلط تھیں۔ جنزل اسلم بیگ کا کہنا ہے کہ ہمیں اس کا تمغہ بھی ملالیکن میرا اندازہ ہے کہ:''غلط اطلاعات کی بنیاد پر بیرآ پریشن کیا گیا حالانکہ ندا کرات کے ذریعے بیہ معاملہ حل ہوسکتا تھا۔ یہی وہ غلطی ہے جواس وقت سے لے کر اب تک دہرائی جارہی ہے۔' وہ فلطی کیا ہے؟ میں اس کی وضاحت کرنا جا ہوں گا۔

بیلی وجہ یہ ہے کہ ہمارے قبائلی بھائی جب کی بات پراحتیاج کرتے ہیں اوران کے مطالبات نہ مانے جائیں تو وہ بندوق لے کر پہاڑوں پر چڑھ جاتے ہیں جے حکومت بغاوت کا نام دے کران کے خلاف لشکر کشی کردیتی ہے۔ایے ہی بلوچتان میں یا کچ مرتبہ سرحدوں اور پاکتان کے اندر سے پاکتان کے خلاف دہشت گردی کی کاروائیوں کا آ غاز کردیا اور پیسلسلہ ہنوز جاری ہے۔

ای دوران دہشت گردوں نے فاٹا کے علاقوں میں اپنی پناہ گاہیں قائم کر لیں جنہیں فوج نے دہشت گردوں سے پاک تو کر دیا ہے لیکن دہشت گردی کا جن ابھی تک قابو میں نہیں آ رہا ہے۔ حکومت کی انتظامی خامیاں عدل وانصاف کے جبر کی ایک اورشکل میں ابھری ہیں کیونکہ حکومت نے فوجی قوت کے نشے میں مختلف تنظیموں کو گفت وشنید ہے تو می دھارے میں واپس لانے کی بجائے ان پر پابندیاں لگا کر آئیس کا احدم قرار دے دیا ہے جس کا نتیجہ سے ہیں واپس لانے کی بجائے ان پر پابندیاں لگا کر آئیس کا احدم قرار دے دیا ہے جس کا نتیجہ سے ہے کہ آج ملک کے طول وعرض میں بھیلی درجنوں کا احدم تنظیمیں ہماری سکیورٹی قوت کے لئے بھاری ہوجہ بن گئی ہیں۔

حکومت پاکتان اور اعلی عدلیہ کوشدت سے احساس ہے کہ عدل و انصاف کی جلد فراہمی کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کے لئے پرانے نظام میں اصلاحات لانے کی شدید ضرورت ہے۔ آئی ماہرین کے لئے بیکڑی آزمائش ہے کہ وہ پارلیمنٹ کو پالیسی مرتب کرنے کے لئے مدد فراہم کریں۔ حکومت وقت کے لئے لازم ہے کہ متعقبل میں منعقد ہوئے انتہائی مختاط طریقے سے عدالتی اصلاحات کا عمل کرے تاکہ عدل وانصاف کی بروقت فراہمی کویقنی بنایا جا سکے۔

عدل وانصاف کی فراہمی کے سلسلے میں عوام کو جو مشکلات در پیش ہیں ان کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے۔ کمزورعوام کا دم گھٹ رہا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ بقول شاہین صہبائی ''غم و غصے ہے بھری ہوئی قوم ہروقت بھٹے کو تیار ہے۔ عوام کا مزاج اب ناراضگی ہے بڑھ کر باغیانہ ہوتا جا رہا ہے۔'' قصور کے شہر میں زینب کے واقعے پرعوام کاغم وغصہ ریاتی قانون کے سائے میں پھیلتی ہوئی کر پشن کے خلاف چارسال ہے جاری عوامی احتجاج اور دہشت گردی کی وجہ میں کو خلاف چارسال ہے جاری عوامی بڑھتے ہوئے حوافان کی خبر سے ہماری سرزمین ہے امن وامان کے اٹھتے ہوئے جنازے کی بڑھتے ہوئے طوفان کی خبر دے رہیں۔اللہ ہم پر دم کرے۔

مشتمل ا پناایک گروپ بنالیا جہاں ہے وہ پاکتان کے اندر دہشت گردی کی کاروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں اور یہ بغاوت بھیلتی ہوئی مہند' خیبر اور وزیرستان کے علاقوں تک بھیل گئی' یباں تک کہ فاٹا کے علاقے میں بڑا فوجی آ پریشن کرنا پڑا۔ اس لشکر کشی کے سبب اس وقت تقریبا ایک لاکھ قبائلی افغانستان میں ہیں جنہیں دشمن ہمارے خلاف استعال کر رہا ہے اور یہی وہ دہشت گردی کا عذاب ہے جو ہمارا اپناپیدا کردہ ہے۔

اس واقع کو مدنظر رکھتے ہوئے ہمیں فاٹا کے انتفام کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہاں بھی کچھ دنوں بعد ایسا ہی مسئلہ پیدا ہوجائے جس کی نشاندہی میں نے اپنے مضمون 'عدل کا جر'' میں کی ہے۔

''عدل رحت بھی ہے اور زحت بھی' بروقت عدل کی فراہمی معاشرتی نظام کو متوازن رکھنے میں مدود ہی ہے جبکہ انصاف کی فراہمی میں غفلت اور رکاوٹیں نظام کو جاہ کر دیتی ہیں جس سے انتظامی وسلامتی کے معاملات کو خطرات لاحق ہو جاتے ہیں اور آج کچھ ایسے ہی خطرات کا پاکستان کو سامنا ہے۔ ہیر یم کورٹ میں اس وقت ارتمیں ہزار سے زاکد مقدمات زیرالتواء ہیں جبکہ بچلی عدالتوں میں زیر التوا مقدمات کی تعداد لاکھوں میں ہے جو کئی سالوں سے زیرالتواء ہیں جس سے عوام کو انصاف کی فراہمی میں رکاوٹوں کا سامنا ہے اور انہیں اس صورت حال سے نگنے کا کوئی طل بھی نظر نہیں آتا۔ اس وجہ سے جہاں کی خطرناک مسائل نے جہا لیا ہے وہاں سب سے اہم مسئلہ دہشت گردی کا ہے جس نے عوام کا امن و سکون چھین لیا ہے اور آئے دن قوم دہشت گردی کے عذاب کی ایک نئی اذبیت سے گذرتی ہے۔

امریکیوں نے مشرف کو دھوکا دیتے ہوئے یہ اطلاع دی کہ 2005ء میں ان پر حملہ کرنے والوں کا ماسٹر مائنڈ بیت اللہ محسود وزیرستان میں ہے۔ جزل مشرف نے جلتی پر تیل ڈالتے ہوئے 2007ء میں وزیرستان پر فوج کشی کی اور 2007ء میں جامعہ حفضہ کی احتجاجی بچیوں کو کمانڈ و آ پریشن کے ذریعے کچل دیا جس سے باغی عناصر دور دراز کے علاقوں میں پھیل گئے۔ یہ امرتح کیک طالبان پاکستان کے قیام کا سبب بنا جنہوں نے افغانستان کے ساتھ ملحقہ

نعیم جلائے:

"اب بدمعاشتم مجھ گورا قبرستان پہنچارہ ہو۔"

گلاس اٹھا کے مارا سیدنے فوراسر نیچ کرلیا اور بال بال بچ۔

ریٹائرمن کے بعد کرنل سید کینڈا جا ہے وہاں کی آب و ہوا انہیں راس نہ آئی 'یار ہو گئے اور یا کتان آ گئے علاج کروایا۔ دوسرے سال پھر علاج کروایا تیسری بارآئے اور كافى دنوں تك علاج موتا رہا۔ ان دنوں ميں كراچى ميں تھا۔سيد نعيم اور ايس ايس جي كے کچھ ساتھی 'جودہاں موجود سے' انہیں فیملیز کے ساتھ میں نے بیٹی یمنی کے گھر دعوت دی۔ کھانے کے بعدہم چائے پی رہے تھے تو میں کرنل سید کی بیگم سے خاطب ہوا:

"صدیقہ بھابھی آپ سے ایک ضروری بات کرنا چاہوں گا۔سیدکو بچاس مالوں سے جانتا ہوں' یہ بندہ تین بار یبال آکے اپنی اوور ہالنگ (Overhauling) کراچکا ہے۔جس طرح ہارے صوبہ سرحد کے ایک

دوست جنہیں آپ بھی جانے

ہیں نے اپنی اوور ہالنگ کرائی تھی' کان' آ کھ دانت' گھٹند 'ول اور جگر جب سب درست ہو گئے تو ایک پیس سال کی خاتون سے شادی کر لی۔ کچھ بعید نہیں کہ سیدنے بھی کینیڈا میں کوئی نو جوان میم دیکھ رکھی ہو۔ نگاہ رکھیے گا۔سیدشر ما گئے سب ہنتے رہے ان کی بیگم کرنل سید کو گھورتی رہیں ۔''

اور بھی بڑے ولچسپ واقعات ہیں لیکن حد ادب مانع ہے اور بھی ضرورت ردی تو بریگیڈئر ہمایوں ملک کی معاونت کی ضرورت ہوگی اس لئے کدان کی بذلہ نجی مشہور ہے۔ گرمی مو یا سردی جهاری مشقیس د شوار گزار بهاژول میں موتیں اور خصوصا نزد کی کالا چٹا پہاڑی علاقے میں جہاں زہر لیے سانب ہوتے تھے۔ ہارے کچھ لوگ ڈے بھی گئے۔ کھی بوٹ کے اندر یا ہورسیک سے سانب نکلتے۔ میرامعمول تھا کہ جب بھی رات گئے آرام کا دقت ملتا تو بوٹ سے زمین ہموار کر کے مبل ڈال کے آین الکری پڑھ کر حصار باعدھ

فوجیوں کی زندگی سخت ہوتی ہے جے آسان بنانے کے لئے طنزو مزاح کاشغل جاری رہتا ہے۔ نداق ملکے کھیلے بھی ہوتے ہیں اور تلخ بھی۔ ایس ایس جی میں ہماری معمول کی ٹر نینگ میں ہر بفتے 25 میل کا مارچ شامل تھا جو 40 پویڈ وزنی پٹو ( بگ پیک) کے ساتھ کرنا ہوتا۔ کہیں اجا یک حلے (Raid) یاکی گذرتے ہوئے قافلے کے خلاف گھات (Ambush) لگانے کی مشقیں بھی ہوتی تھیں جس میں ڈمی راؤنڈ استعال ہوتے۔ایک ایسی ہی ٹریننگ کے بعد ہم میس آئے اور پھواور راکفل اٹار کراینے کمرے میں داخل ہوئے تھے کہ باہرے فائر کی آواز آئی۔ باہردوڑے تو دیکھا کیٹن راجہ شوکت محود اپنا پیر پکڑے بیٹھے ہیں۔انہوں نے اپنا پھوا تارتے ہوئے رائفل کی بیرل اپنے بوٹ پررکھی تھی کے خلطی ہے ٹریگر دب گیااور بارودآ ریار ہوگیا۔ کیپٹن ہمایوں ملک ساتھ کھڑے تھے کہتے ہیں:

"راجه صاحب آب نے اگر خود کئی کرنی تھی تو آپ کیوں سمجھے کہ آپ کا دماغ آپ کے نخوں میں ہے؟"

راجه صاحب نے غصے میں جورائفل محمائی تو کیٹن ہایوں اگراہے آپ کونہ بچاتے توسر بحث جاتا۔

جارے ایس ایس جی کے ساتھی کرٹل سیداحد اشیشن کمانڈ رکرا چی پوسٹ ہوئے۔ انہی دنوں کرنل تعیم بھی وہاں تعینات تھے۔ انہیں ہارٹ افیک ہوا' ہیبتال داخل ہوئے جہاں زیر علاج رہے۔ کرفل سیدان کی عیادت کوآئے ان کی صحت یا لی کی دعا کی اور فرمایا:

"فعم زندگی کا کوئی مجروسہ نبیں ہے اور میں جابتا ہوں کہ دوی کا حق ادا كردول \_ مين نے اسے اختياركواستعال كرتے ہوئے تمبارے نام ايك كارز يلاث الاك كياب اس كى فائل ساتھ لايا ہول ميلون

نعیم حیران ہوئے کدان کے دریہ بندوست نے ان پر کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ فائل کھول كريرهي كها تعا:

"كارنر پلاك ويسك او بن "كورا قبرستان-"

ای طرح ایک دن میں اور میرے ساتھی کیپٹن ناصر محمود ایک دوسرے پر داؤ چ آ زما رہے تھے۔ ناصر نے داؤلگایالیکن میری کلائی نہ موڑ سکے۔ دوسری اور تیسری بارکوشش کی لیکن نا کام رہے۔ امریکن میرین انسٹر یکٹر کو بلایا جس کا قد ساڑھے چھ فٹ اور لاش کوئی تین من ہوگی کہا کہ بیدداؤ تو اسلم بیگ پر کامنہیں کررہا۔ امریکن آ گے بوھا' داؤلگایا' میری کلائی پر لئك كيا مرمور ندسكا۔ دوسرى مرتبہ بھى ناكام رہا اور بوبراتا ہوا چل ديا۔ تعجب ہے كەكل بھى ادرآج بھی امریکی میری کلائی نہیں موڑ سکے۔

امریکن اچھے دوست بھی ہوتے ہیں۔ کوئی دس بارہ امریکن اپنی فیملیز کے ساتھ چراٹ میں رہتے تھے۔شام کو کلب میں رونق ہوتی تھی اور ویک اینڈ پرہمیں وہاں جانے کی اجازت ہوتی تھی۔ ایک ہنگامہ بریا رہتا تھا۔ ہفتے بھرکی سخت مشقت کے بعدایے ہنگاموں کی اپنی افادیت تھی۔کیاز مانے تھے!!

ویتا تو مجھی سانپ میرے نزدیک ندآیا اور میں آرام سے سویا۔ فوج کی پونٹوں میں ماحول ایک فیملی کا سا ہوتا ہے۔ کمانڈنگ آفیسر فیملی کا سربراہ ہوتا

ہے اور یونٹ کے افراد کا اپنے بچوں کی طرح خیال رکھتا ہے۔ افسروں میں سے جوغیر شادی شدہ ہوتے ہیں میس کا کھانا کھاتے ہوئے اکثر شک آ جاتے ہیں تو بلا تکلف شادی شدہ ساتھیوں کے گھروں پر دھاوا بول دیتے ہیں۔اسلم بیک بھی شادی شدہ ہوئے تو اکثر الی صورت حال کاسامنا ہوتا۔ کہتے ہیں''ہم' چندآ فیسر شادی شدہ تھے۔ہماری کمپنی کے آفیسرز بلا تکلف جارے گھر میں داخل ہوتے اور فرت میں رکھی ہوئی کھانے کی جو چیز بھی ملتی دیث کر جاتے اور اکثر ایسا ہوتا کہ ہمیں اینے لئے کھانا میس سے منگوانا پڑتا۔

ایک وفعہ ایا بھی ہوا کہ ان کی بیگم اپنی بٹی کو تلاش کرنے کے لئے باہر کی طرف بھا گیس تو ان کے بیٹ مین نے انہیں تیلی دی کہ " بی بی مت گھبرائیں کیپٹن رؤف صاحب ابھی آئے تھے بچی کو پیک میں ڈالا اور لے کر نیچے اتر گئے ہیں۔ ابھی آتے ہی ہوں گے۔" تھوڑی در بعد کیٹن رؤف ہنتے ہوئے وارد ہوئے۔اسا بیگم ناراضگی کی بجائے بولیں''رؤف مِعالَىٰ كل ميں جائے كى دعوت ير جارہى مول آپ كى خدمت كى ضرورت يڑے گا۔ بچى كو سنجالئے گا۔'' رؤف منتے ہوئے بولے'' بھابھی میں حاضر ہوں۔''

سومیل دوڑ کا مقابلہ ہوا' حالیس پونڈ وزن اور رائفل کے ساتھ' بڑا سخت مقابلہ تھا۔ حوالدار غلام میرال نے 23 گھنٹوں میں سفر طے کر لیا۔ میں نے 29 گھنٹوں میں کیا اور آ خری دس میل کیپنن حنیف کوسپارا دے کر ریس مکمل کرائی۔ غیر سلح جنگ ( Unarmed Combat) ہماری تربیت کا اہم حصہ تھی۔ امریکن انسٹر کٹر ز ٹریننگ دیتے تھے۔ ہمارے ساتھیوں میں کیٹن سیداور کیٹن نعیم اس فن میں ماہر سمجھ جاتے تھے اور جب بھی کی دورے يرآئ جوئ كى سينترافسر كومظاهره دكهانا ہوتا تو خصوصايه دونوں اپنا كرتب دكھاتے 'بالكل ای طرح جیے فری شائل ریسلنگ میں ہوتا ہے کہ ندس پھٹتا' نہ خوں بہتا مگر غضب کا مقابلہ

بابسوتم

آ ٹھ سالوں میں دس پوسنگز نبیں زندگی سلسلہ کروزوشب کا نبین زندگی متی و نیم خوالی

چاك ميس موتے موع ميري سروس دس سال مو چكي تقى اور شاف كالح كا استحان ویے کا وقت آ گیا تھا'میری کمر کی چوٹ بھی تنگ کررہی تھی جس کےسبب ایس ایس جی میں ہوتے ہوئے میں نے پیرا جمع جمی نہیں کیا۔ ای لئے ایس ایس جی کا ونگ بھی نہیں لگایا۔ اس وقت ساف کالج امتحان کے لیے صرف ایک مضمون لکھنا ہوتا تھا۔ میں نے لکھا اور پہلی کوشش میں ماس ہو گیا اور 1962ء میں شاف کورس کیا۔کورس پر جانے سے پہلے میں میجر کے ریک برترتی یا چکا تھالیکن جب کورس بر گیا تو کپتان بنا دیا گیا جومیرے کورس والول کا سينارني ليول تھا۔

بریگیڈر کبگرامی جارے کمانڈنٹ اور کرنل آغامحد اکرم چیف انسٹر کٹر تھے۔ بوی محنت كرنى يرى \_كرنل اكرم في اين اليك يكجر مين ايك دانشور كايد تول سنايا كدآن والى زندگى میں ہمیں اینے کردار وعمل کواس سانچے میں ڈھالنے کی ضرورت ہوگی:

"God, grant me the serenity of judgment, to accept things, I cannot change. The courage to change things, I can. And the wisdom to understand the difference." ترجمه: اے اللہ مجھے توت فیصلہ عطا کرتا کہ میں ان چیزوں کو تبول کرسکوں جنہیں میں تبدیل نہیں کرسکتا اور جمت بخش کہ میں ان چزوں کو درست کرسکوں جو میں کرسکتا ہوں اور احیائی اور برائی میں تمیز کرنے کی بصیرت عطا فرما۔ جب میں چیف آف جزل ساف (CGS) بنا تو اپنی میز پرید دعا کیں لکھ کررکھیں۔

ا ک وہ جویس نے اور بیان کی ہے اور دوسری علامہ اقبال کی بید عا: تو غني از بر دو عالم من فقير روز محشر عذر بائے من يزير گرتو می بنی حبابم

اور جب آری چیف بنا تو یمی دعا کی میری میز کی زینت تھیں۔ پہلی دعا للد تعالی نے تبول کر لی۔ اچھے ہنر مند آفیسرزمیرے ساتھ تھے اور چین جیسا دوست ملک کہ جس کے تعاون سے ہم نے اپن فوج کو دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق تیار کر کے ایک مضبوط مزاحتی قوت (Deterrent Force) تیار کرلی جس سے ہمارے دشمن خوفزدہ ہیں۔ دوسری رعاكب تبول موى؟ يرتو وبال جانے كے بعدى يت طلے گا-

كورس ختم مونے يريس لامور 114 بريگير مين جي ايس او تحري (GSO-3) يوست ہوا۔ میجر اکبر ہمارے بریگیڈ میجر تھے اور ابھی ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا تھا کہ مجھے بتایا گیا کہ کور ہیڈکوارٹر میں رپورٹ کرو کور کمانڈر نے کسی کام سے بلایا ہے۔ میں جیرت میں تھا کہ ماجرا کیا ب كوكى غلطى موكى ياجى ايس اوتحرى كاعبده اتناامم بككوركماندر بلاكرخوش آمديدكها ہے۔ای شش و بنج میں مبتلا کور کمانڈر لیفٹینٹ جزل وسیع الدین کے سامنے پیش ہوا' و کھتے ې يو لے:

"بهلو بیک ویلکمٔ

" تمہارے یا نچ سال کی کمانڈ وٹریننگ کا امتحان لینا حابتا ہوں۔" "سنويبال گالف كورس ير گھاس كو يانى دينے كے ليے سرينكرسشم لگايا جاربا ے۔ پائے لگاتے ہیں جو چوری ہوجاتا ہے۔اب تک کوئی بگرانہیں گیا۔ مجھے يقين ب كمتم كراو ك\_كوئى مددجا بي تومل جائ گ-" "لین سر" بوری کوشش کروں گا۔"

دسمبرا جا بک وارد نہیں ہو گیا تھا بلکہ قیام پاکستان کے ساتھ بی اس کے لئے ریشہ دوانیاں شروع ہوگئی تھیں۔ جب پاکستان وجود میں آیا تو مشرتی پاکستان کی آبادی 53 فیصد تھی بعنی وہ اکثریت میں متھے۔ جا ہے تو یہ تھا کہ ان کی اکثریت کوشلیم کیا جا ۴ اور وفاق میں انہیں اسی تناسب سے نمائندگی دی جاتی لیکن ہوااس کے برعکس۔مغربی پاکستان کی بیوروکر لیمی ہمیشہ ان کی اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کی کوشش کرتی رہتی۔

1946 ء کے انتخابات کے مطابق مشرقی بنگال نے 119 میں سے 13 الشتیں جیتی تحمیل اور حسین شہید سپروردی وزیراعلی ہے تھے۔ اے کے فضل الحق بھی جو شیر بنگال کہائے تھے بعد میں وزیراعلی رہے۔ پاکستان کی قرارداد بھی انہوں نے بی میش کی تھی۔اگر ان میس سے کسی کو وزیراعظم مقرر کر دیا جاتا تو مشرقی پاکستان کے لوگوں کو وفاق میں ابنی نمائندگی پر ہاز بوتا۔ ون یونٹ کی تفکیل میں بھی میں روح کار فرماتھی کے مشرق پاکستان ایک صوبہ ہوگا اور عارض یوبوں کو ملاکر مفرنی پاکستان دومراضو بہ ہوگا اور دونوں کی نمائندگی برابر ہوگی۔

اں کے باوجود 65-1964 تک مشرقی پاکستان میں نفرت کے جذبات بیدانہیں بوئے تھے۔ اوگ ملنمار سادہ اوردوئی نبھانے والے تھے۔ میرے ساتھ کیپٹن مستنیش الرحمٰن میرے جی ایس اوتھری (GSO-3) تھے۔ بنگہ دیش بننے کے بعد وہ خالدہ ضیاء کے وزیر فارجہ ہے۔ ان کے بعد کیپٹن ظمیرالدین جی ایس اوتھری آئے وہ بھی بنگہ دیش کے آرمی خارجہ ہے۔ ان کے بعد کیپٹن ظمیرالدین جی ایس اوتھری آئے وہ بھی بنگہ دیش گئے تو کومیا بیف ہے۔ 1990ء میں ہم بنگہ دیش گئے تو کومیا آفیرزمیس میں گریزان فیملی ڈنر پر پرانے دوست اور ساتھی وور دورے ملے آئے اور گئے لیس کی روزوں میں میں گریزان فیملی ڈنر پر پرانے دوست اور ساتھی وور دورے ملے آئے اور گئے لیس کی روزوں میں میں گریزان فیملی ڈنر پر پرانے دوست اور ساتھی وور دورے ملے آئے اور گئے لیس کی روزوں میں میں گریزان فیملی ڈنر پر پرانے دوست اور ساتھی وور دورے ملے آئے اور گئے۔ ان کو قا۔ حالات کا جرتھا کہ وہ ہم سے جدا ہو گئے۔

مشرتی پاکستان کے بارے میں شروع ہے ہی جو دفائی پالیسی اپنائی گئی وہ تاقص تھی کہ مشرتی پاکستان کا دفاع مغربی پاکستان سے کیا جائے گا۔مغربی پاکستان کی صرف مشرتی مرحد محارت سے ملتی تھی جبکہ مشرتی پاکستان تین اطراف سے محارت میں گھرا ہوا تھا۔ اس کے

یہ کہ کر باہر آیا' سو چتار ہا کہ یااللہ مجھے چور پکڑنے کی توٹر یننگ نبیں ملی' کیا کروں۔ ایک ترکیب سمجھ میں آئی۔ ڈاگ سنٹر سے دو کتے اور بینڈلر (Handler) لئے۔ ای دن گالف كورس من تمن كهائيال (Trenches) كدواكي - ايك من خود مينا اور دوسرى میں ڈاگ سنٹر کے بندوں کو ہریفنگ وے کر خاموثی ہے بھا دیا۔ انظار کرتے کرتے رات کے دون کا گئے تھے کہ چندلوگوں کے سائے نظر آئے۔ مجر ٹھک ٹھک کی آواز آئی۔اشارہ کیا' وونوں کے دوڑ یڑے ' دو بندول کو دبوج لیا' تمن بحاگ گئے جو بعد میں بکر لئے گئے۔ دوسرے دن کور بیڈ کوارٹر میں ریورٹ کی۔شاباش ملی اور ہماری کمانڈ وٹریننگ کا مجرم قائم رہا۔ ہاری رہائش مرومز کلب کے نزدیک ایک بیرک تھی جو دوسری جنگ عظیم کے دنوں کی یادگارتھی۔ انتبائی مخدوش۔ کبال اٹک میں دو دریاؤل کے سلم پر واقع خوبصورت ریث ہاؤیں جبال جاروں طرف دلفریب نظارے تھے اور کہاں بیٹوٹی بحوثی بیرک جس کے جاروں طرف جنگی گھاس بچونس' جن میں مجھروں کا ڈیرہ تھا۔ وہ ساری رات بجنبحناتے تھے' بجلی کا بنکھا آئی ست رفآری سے چلا تھا کہ اس کی ہوا ان مجھروں کو بھائے کے لیے قطعا ناکافی تحی اس بیرک کا ایک فائد و تحا کہ بیمرومز کلب کے قریب تحی جہاں ہے ہم پیدل ہی کلب چلے جاتے۔ساتھ ہی تنکھم روڈ کابس شاپ تھا جہاں ہے ایک ڈیل ڈیکربس چلتی تھی جو مال روؤ سے گذرتی ہوئی کرش مگر (اب اسلام پورو) تک جاتی تھی اورٹولٹن مارکیٹ سے گزرتی تھی۔ وہاں سے انارکلی بازار قریب ہی تھا۔ ہم تنکھم روڈ کے بس شاپ سے بس بکڑتے اور چندمنوں میں اولئن مارکیٹ پنج جاتے۔ اس وقت ٹریفک جام کے نام سے ہم ناآشا تھے۔الا جور میں قیام کے دوران اللہ تعالی نے ہمیں بٹی مینی عطا کی۔

ایک سال مجھ ماہ ہوئے تھے کہ میری پوشنگ مشرقی باکتان کے شہر کومیا میں 53 بر مگیڈ میں بر مگیڈ میجر کے طور پر ہوگئی۔ بر مگیڈ ٹراابو بکرعثان مٹھا میرے بر مگیڈ کمانڈر تھے اورالیں ایس جی کے ساتھی میجر جعفر حسین میرے ڈی کیو (DQ) تھے۔

مشرقی پاکستان کا ذکر آئے تو 16 وتمبر 1971ء کا سانحہ کیونکر بھلایا جا سکتا ہے۔ یہ 16

باوجود پوری فوج مغربی پاکتان میں اور صرف ایک ڈویژن فوج مشرقی پاکتان میں متعین ہتھی۔ ہمارے بریگیڈ کی ذمہ داری کا علاقہ سلبٹ سے کاکسس بازار تک تھا'جس کی سرحدیں تقریبا 450 کلومیٹر تھیں۔ بریگیڈ کی نفری 4500 بھی نہ تھی۔ اس کے لئے ان سرحدوں کا دفاع بہت ہی مشکل ذمہ داری تھی۔ ان مشکل حالات کے باوجود وہاں کے دریاؤں کو مضبوط دفاعی پوزیشن بناتے ہوئے ایک حکمت عملی بنائی گئی جو 1965ء کی جنگ میں کامیاب ٹابت ہوئی اور دشمن کو کی جگہ بھی ہماری سرحدوں سے آگے بڑھنے کی جرات نہ بوئی۔ اگر ایک کی بجائے وہاں چار ڈویژن فوج ہوتی تو ہم ایک کارگر جارحانہ اسٹریٹی بوئی۔ اگر ایک کی بجائے وہاں چار ڈویژن فوج ہوتی تو ہم ایک کارگر جارحانہ اسٹریٹی

مجھے کومیا آئے ہوئے چند ماہ ہوئے تھے کہ میری زندگی میں ایک نیا موڑ آیا کہ مجھے جگے ہے۔

ہیت اللہ پر جانے کی سعادت نصیب ہوئی۔ اپریل 1964ء میں ہم سات بھائیوں میں سے میرے نام قرعہ نکا کہ ہمارے والدین جو اعظم گڑھ انڈیا سے جج پر گئے ہوئے تھے ان کی معاونت کے لئے مجھے بھی جج پر جانا تھا۔ میرے بریگیڈنے ہرممکن مدد کی اور چند دنوں کے اندر اندر پوری تیاری کر کے چالیس دنوں کے لیے سعودی عرب کے لیے روانہ ہوا ، جدہ پنچا ،

میرے والدین مکہ معظمہ میں مقیم تھے ان سے جاملا اور انہی کے ساتھ مخمرا۔ ہماری چھوٹی بہن یا سیمن بھی ہمارے ساتھ محتمرا۔ ہماری چھوٹی بہن یا سیمن بھی ہمارے ساتھ محتمی۔

ہم جس جگہ تھرے وہ ایک کچی عمارت تھی۔ گنتی کے چند ایک ہوٹل تھے جو پختہ تھے۔ خانہ کعبہ کی مجد اور اس کی روشن 20 میل دور سے نظر آتی تھی۔ چند سڑکیس تھیں اور باتی تمام پرانی عمارتیں اور مجدیں قدیم تھیں۔ حج میں کوئی میں دن باتی تھے کہ ہم مدینہ منورہ گئے۔ جس گھر میں تھہرے وہ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے نزدیک تھا۔ اس طرح اور بھی بہت تی یادگار عمارتیں تھیں جو ہم نے مکہ اور مدینہ میں دیکھیں۔

مبلی حیرت انگیز بات جو میرے ساتھ ہوئی وہ یہ کہ میری کمرکی تکلیف جوشد ید تھی اور جس کی وجہ سے میں کوئی وزن بھی نہیں اٹھا سکتا تھا' غائب ہوگئی۔ میں نے پورے قیام کے

دوران اپنے والدین بہن کااور اپنا سامان متعد بار بس پر چڑھایا اور اہارا۔ میدان عرفات میں والدہ کو کچھاو نچائی تک لے گیا۔ کمر کی تکلیف کا احساس تک نہ ہوا۔ اور دوسرا مجزہ سے ہوا کہ والدین کی دعاؤں نے میری عسکری زندگی کو ایک نیا رخ دے دیا۔ میں ترتی پرترتی کرتا گیا' اس کے باوجود کہ مجھ سے الی غلطیاں اور گستاخیاں بھی سرزدہ ہوئیں کہ جن کی وجہ سے خطرہ تھا کہ میرا کورٹ مارشل بھی ہو چکا ہوتا۔ اور تیسری چیرت کی بات سے کہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے کتی باراس کی ویواروں سے لگ کے دعائیں مائٹیں کہ''اے رب عظیم' پاکستان کی خدمت میں مجھے شہاوت عطا کردے۔''

کین انتہائی پرخطرحالات سے گذرنے کے باوجود مجھے شہادت نصیب نہ ہوئی ۔شاید میرے والدین کی دعاؤں نے میری دعاؤں پر سبقت حاصل کر لی تھی۔ انہوں نے میری زندگی ترتی اورکامیابی کی دعائیں کہ میں گرتے پڑتے لڑکھڑاتے اس فوج کا سربراہ بن گیا جو دنیا کی بہترین فوج مانی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالی نے ملک کا اقتدار میری دسترس میں دے دیالیکن میں نے جس کی امانت تھی اے وے دی۔ یہی اللہ کا تحکم تھا اور والد کی تاکید بھی کہ ''حقدار کواس کاحق دے دیا۔''

بحریہ کے سربراہ ایڈ مرل سعید احمد خان فضائیہ کے سربراہ اگر چیف مارشل تھیم اللہ آئی ایس آئی کے ڈائر کیٹر جزل لیفٹینٹ جزل حمیدگل اور جج ایڈ دوکیٹ جزل (JAG) بریگیڈیر محمد عزیز خان کے ساتھ مختصر مشاورت کی اور سینیٹ کے جیئر مین غلام اسحی خان کو بلا کر اقتدار ان کے سپر دکر دیا۔ انتخابات ہوئے 'بے نظیر بھٹو برسر اقتدار آئیس تو ان خدمات کے اعتراف میں انہوں نے فوج کو تمغہ جمہوریت عطاکیا۔

1965ء کی جنگ مشرقی پاکتان میں سرحدوں کے آرپار چھوٹے اور بڑے ہتھیاروں کی شدت سے فائر نگ تک محدودر ہی۔ 6 ستمبر 1965 کو میں جیسے ہی آفس میں بہنچا' ڈھا کہ سے جنز لفضل مقیم کا ٹیلیفون آیا: ''بریگیڈ رمضا کہاں ہیں؟

''وہ ہپتال چیک آپ کے لیے گئے ہیں''میں نے جواب دیا۔ ''معلوم ہے جنگ شروع ہوگئ ہے؟'' ''سرہم تیار ہیں۔''

''گٹ موبلائزڈ (Get Mobilized)'' کہااور ٹیلیفون بند کر دیا۔ میں نے فورا تمام یونٹوں کو بنائی ہوئی حکمت عملی کے تحت حکم صادر کر دیا۔سورج غروب ہونے تک پورا ہر گیڈ سلہٹ سے لے کر کاکسس بازار تک پوزیشنیں سنجال چکا تھا۔رات گیارہ بج گھر پہنچا تو اندھرے میں گھر کی چوکھٹ پر بیگم کو بیٹھے دیکھا' پوچھا: '' بچے کہاں ہیں؟''

٠١١. اع

''ان کوتو منز سراج ڈھاکہ لے گئی ہیں۔سب فیملیز جا چکی ہیں صرف بریگیڈ کمانڈر کی فیملی یبال ہے۔''

(منزسراج کیپن سراج الدین احمد حامد کی بیگم تھیں۔ بنگا کی تھیں اور ہماری دوست تھیں)۔ ہمارا ہیڈ کو ارٹر سرحدول سے صرف 12 کلومیٹر دور تھا اور دشمن کی تو بیس اے آسانی سے نشانہ بنا سکتی تھیں۔ اس خوف کے سب مسز سراج نے پہل کی اور حفاظت کی خاطر سب بچیں کو لے کر ڈھا کہ چل گئیں۔

میں نے کہا:"اگر کمانڈر کی فیلی یہاں ہے تو ہم بھی سہیں رہیں گے۔" صبح گاڑی بھیجی اور بچوں کومنگوالیا۔الحمد للہ ہم سب خیریت سے رہے۔

کا دیاں ہوا کہ ایک خواہوں میں تقریبا ای فیصد اضافہ ہوا کہتا جات (Arrears) کی مدمین کا فی جائے (Arrears) کی مدمین کا فی چیے ملے۔ ایک ساتھ بارہ (12) اضروں نے فو کس ویگن گاڑیاں بک کرائیں۔ اس وقت ایک کار کی قیمت تیرہ ہزار روپے تھی اور کومیاا کینٹ میں جہاں صرف دو کاریں ہوا کرتی تحیین (ایک بریگیڈ کمانڈر کی اور دوسری می او سی ایکم ایک کی تھی) وہاں چودہ گاڑیاں ہوگئیں۔

جنگ کے بعد ہمارے بنگالی بھائیوں کے داوں میں ایک تثویش پیدا ہوئی کہ "مشرقی پاکستان جو کہ متینوں سمتوں سے دشمن نے گھرا ہوا ہے اس کے دفاع کے لئے صرف ایک ڈویژن فوج ایک پی اے ایف سکواڈرن اور نیوی کے چند جہاز ہیں اور باقی تمام افواج مغربی پاکستان کے دفاع کے لئے ہیں جو کسی صورت ملکی سلامتی کے لیے درست محمت عملی مغربی پاکستان کے دفاع کے لئے ہیں جو کسی صورت ملکی سلامتی کے لیے درست محمت عملی نہیں ہے۔ "بیقینا میدایک واضح کمزوری تھی جس کا فائدہ بھارت نے 1971ء میں اٹھایا اور سے قدم اٹھانے سے پہلے بھارت پاکستان کو سیاسی اور نظریاتی امتبار سے کمزور کر چکا تھا۔ اور بھی بہت سے حربے تھے جو ہمارے خلاف استعال ہوئے جو ہائی برڈ وار (Hybrid war) کے طریقے ہیں اور بھارت نے 1971ء میں مشرتی پاکستان فتح کرلیا۔

جنگ کے بعد ڈیڑھ سال بڑا اچھا گذرا۔ مارچ 1967ء کو 30 بلوچ حیدرآ باد پوسٹنگ ہوئی۔ تقریبا ڈیڑھ سال میں یونٹ کا سیکنڈ ان کمانڈ (2IC) رہا۔ اس دوران میں والدین کو اپنے ساتھ لے آیا لیکن جلد ہی انہیں واپس جانا پڑا کیونکہ یونٹ کو بارڈر کے نزدیک چیور (Chhor) جانے کا تھم ملا جہاں گرمیوں میں درجہ حرارت بینتالیس تا بچپاس ڈگری سے کم ہی نیچ آتا ہے۔ ایک سال کا عرصہ ہم نے خیموں میں گذارا۔ اس دوران اللہ تعالی نے ہمیں بیٹے وجاہت مصطفیٰ سے نوازا جے ہمارے والد '' کمیتے تھے' اس لئے کہ ہمیں بیٹے وجاہت مصطفیٰ سے نوازا 'جے ہمارے والد'' کمہ والے'' کہتے تھے' اس لئے کہ 1964ء میں جج کے دوران انہوں نے دعا کی تھی اور بیٹے کی بشارت دی تھی۔

انفنری بٹالین کی کمانڈ ہمارے عسکری کیرئر میں سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔انیس میں سالوں کی جبد مسلسل کے بعد ایک بٹالین کی کمانڈ سب سے اہم تصور کی جاتی ہے۔اس لئے کہ ای کمانڈ کے تحت آفیسراپنے جوانوں اور آفیسرز سے براہ راست رابطے میں رہتا ہے اور جنگ کے حالات میں دخمن کے مدمقابل ہوتا ہے۔

میرے لئے بڑی خوشی کا دن تھا جب 1969ء میں میری لیفٹینٹ کرنل کے عہدے پر ترقی ہوئی اور مجھے 36 بلوچ کی کمانڈ ملی جواس وقت کوئٹ میں تعینات تھی۔ مجھے اس بات کا دکھ تھا کہ Parent یونٹ 16 بلوچ کی کمانڈ نہ مل سکی۔ پی ایم اے سے پاسنگ آؤٹ کے بعد

جس یونٹ میں آفیسر کی مہلی پوسٹنگ ہوتی ہے وہ پیرنٹ یونٹ کہلاتی ہے۔ ہماری ابتدائی تربیت بھی وہیں ہوتی ہے اور شروع ہے ہم جن جوانوں این می اوز (NCOs) 'جے می اوز (JCOs) اور افسروں کے ساتھ رہتے ہیں ان سے خاص تعلق قائم ہوجاتا ہے۔ ہر افسر کی خواہش ہوتی ہے کہ لیفشینٹ کرئل بننے پراسے اپنی پیرنٹ یونٹ کی کمان ملے۔

نئی یون کی کمان ملے تو سارے لوگ نئے ہوتے ہیں اور ان سے نئے سرے سے لعاقات استوار کرنے ہوتے ہیں۔ 36 بلوچ ایک نئی یونٹ تھی، ہیں نے سخت محنت کی ۔ جوانوں کی تربیت میں خاص دلچیں کی فائرنگ پر بہت زیادہ توجہ دی کھیاوں میں شرکت کی حوصلہ افزائی کی۔ اس کا بھیجہ یہ نکلا کہ ہماری یونٹ کئی پیشہ ورانہ مقابلوں میں ہمی بہتر پوزیشن حاصل اول آئی۔ اسی طرح فٹ بال کہڈی اور باسک بال کے مقابلوں میں بھی بہتر پوزیشن حاصل کی اور سال کے آخر میں ہماری یونٹ کو 41 ڈویژن کی چیمپئن یونٹ قرار دیا گیا۔ یونٹ کی اور سال کے آخر میں ہماری یونٹ کو 41 ڈویژن کی چیمپئن یونٹ قرار دیا گیا۔ یونٹ کو اپنی یونٹ می افراور جوان خوش سے کہ ''باہر'' سے آنے والے کمانڈنگ آفیسر نے یونٹ کو اپنی یونٹ قرار پوزی اپنائیت سے تربیتی امور اور کھیلوں میں اتن محنت کرائی کہ یونٹ چیمپئن قرار پائی۔ بھی اس یونٹ کے حاضر سروی اور ریٹائر ڈ افروں کی طرف سے مبار کباد کے خطوط بھی موصول ہوئے۔

تقریبا ڈیڑھ سال 36 بلوچ رجنٹ کی کمانڈی تھی کہ مجھے 9ڈویڈن میں جی الیں او ون (GSO-1) پوسٹ کر دیا گیا۔ پوری یونٹ افسر دہ تھی لیکن تھم حاکم سے سرتابی کی مجال کہاں۔ یونٹ والوں نے میرے اعزاز میں زبر دست الودائی تقریب منعقد کی اور حسب معمول افسروں نے آفیسرزمیس میں ڈائیڈگ آؤٹ کا کھانا رکھااور مجھے یادگاری شیلڈ پیش کی جو ابھی بھی ان سنہرے دنوں کی یاد دلاتی ہے۔ 9 ڈویژن اس وقت کھاریاں میں تھا۔ یہاں بھی کوئی ایک سال گذرا ہوگا کہ 9 ڈویژن کومشرتی پاکستان جانے کا تھم ملا۔

تیاری کے لئے صرف چند دن ملے۔ ہاری فیملیز وہیں کھاریاں میں رہیں ا آرمر در جنٹ وہیں کھاریاں میں رہیں اورگاڑیوں کو چھوڑ کر ڈویژن کی پوری نفری صرف رائفل

اور ملکی مثین گنوں (LMG) کے ساتھ سادہ لباس میں کراچی پینچی اور وہاں سے پی آئی اے کے ذریعہ وُ ہوا اور 15 اپریل تک کومیلا کے ذریعہ وُ ہوا اور 15 اپریل تک کومیلا پہنچ کرہم نے اپنے اپنے علاقوں کی ذمہ داری سنجال لی۔

1964 میں جب میں 53 ہرگیڈ میں ہرگیڈ میجر پوسٹ ہوا تو مشرقی پاکستان میں ہوائی چارے کی فضا موجود تھی لین 1971ء تک میصورت حال کیسر تبدیل ہو بچلی تھی۔ شخ ہجیب الرحمٰن کی شعلہ بار خطابت اور مولانا عبدالحمید بھاشانی کے'' جائن جائن' آگن جائن' کے نظروں نے مشرقی پاکستان میں آگ لگا دی تھی۔ 2 دیمبر 1971ء کو ہونے والے انتخابات میں شخ جیب الرحمٰن کی پارٹی عوامی لیگ نے مشرقی پاکستان کے لیے مختص 153 میں سے 151 نشتیں حاصل کی تھیں۔ باقی دو نشتیں پاکستان مسلم لیگ کے نورالا مین اور چنا گا نگ کے بہاڑی علاقوں میں چکمہ قبیلے کے سربراہ راجہ تری دیو رائے نے حاصل کی تھیں۔ نورالا مین کو انتقال ہوا۔ سرکاری اعزاز کے ساتھ انہیں قائدہ پاکستان کے نائب صدر رہے۔ 1974ء میں ان کا انتقال ہوا۔ سرکاری اعزاز کے ساتھ انہیں قائداعظم محم علی جناح کے بہلو میں وفن کیا گیا۔ جبکہ راجہ تری دیو رائے وفاقی وزیر رہے اور جنو بی امریکہ کے کئی ممالک میں پاکستان کے سفیر جبکہ راجہ تری دیو رائے وفاقی وزیر رہے اور جنو بی امریکہ کے کئی ممالک میں پاکستان کے سفیر جبکہ راجہ تری دیو رائے وفاقی وزیر رہے اور جنو بی امریکہ کے کئی ممالک میں پاکستان کے سفیر جبکہ راجہ تری دیو رائے اوفاق ہوا۔ میں ان کے اپنے ان کی تاریخ اور نقافت سے متعلق ہے اور دوسری مختفر افسانوں کا مجموعہ ایک کتاب ان کے اپنے انتقال ہوا۔

ان دوافراد نے پاکتان کی سالمیت کے لئے جوخدمات انجام دیں ان کے اعتراف میں انہیں جوعزت دی گئی وہ قابل تحسین ہے لیکن انتہائی برشمتی کی بات یہ ہے کہ لاکھوں بہاری جنہوں نے 1971ء میں مکتی ہائی کے خلاف پاک فوج کی مدد کی تھی ابھی تک ڈھا کہ کے مضافات میں انتہائی سمپری کی حالت میں زندگی گذاررہے ہیں۔ 2008ء میں بنگلہ دیش ہائی کورٹ نے انہیں بنگلہ دیش کی شہریت کے حقوق دیے تھے لیکن اکثریت نے کہا کہ وہ پاکتان جانا جا ہیں گے۔ ادھر پاکتان کی حکومتوں کی طرف سے انتہائی سردمبری کا مظاہرہ کیا

نی تی کے تعاون سے محصورین کی مغربی پاکستان کے رہنماؤں کی اکثریت ڈھا کہ میں قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کی حام کی حامی تھی۔18 فروری کونیشنل عوامی پارٹی کے سربراہ خان عبدالولی خان نے کہا: مغربی پاکستان ابھی تک تین لاکھ کے ''قومی معاملات پر بحث کی ضیح جگہ قومی اسمبلی ہی ہے۔''

جمعیت علائے اسلام کے سربراہ مفتی محمود نے و ها کہ میں شخ مجیب الرحمٰن سے ملاقات

کے بعد بیان دیا:

"عوای لیگ اپی شرائط مغربی پاکتان پر مسلط نہیں کرنا چاہتی اور شخ مجیب کا رویہ کیکدار ہے۔"

ليكن 28 فرورى كو بھٹونے وهمكى دى:

"مغربی پاکتان سے قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کرنے والوں کی ٹائلیس توڑ دی جائیں گی۔"

بعد میں ایک بیان میں انہوں نے کہا:

"اگرافتة ار منتقل بى كرنا ہے تو مشرقى پاكستان ميں اكثريتى پار فى كوافتة اردے ديا جائے اور مغربى پاكستان ميں يہال كى اكثريتى پار فى كوديا جائے۔"

لا ہور کے روز نامہ آزاد نے اس خرکو''ادھرتم' ادھر ہم'' کی شہرخی کے ساتھ شائع کیا تھا۔ بھٹو کے دباؤ پرصدر بجیٰ خان نے 3 مارچ کو بلایا گیا قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر دیا۔ اس پرشخ مجیب الرحمٰن بھر گئے۔ انہوں نے ہڑتال کی کال دی اور عدم تعاون کی تحریک چلانے کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد سول انتظامیہ مفلوج ہوکر رہ گئی۔ تمام احکامات عوامی لیگ کے سیکریٹریٹ سے جاری ہونے شروع ہوئے۔ سول انتظامیہ بیا دکامات ماننے پرمجبورتھی۔

پاکتان اکثریتی اور اقلیتی صوبوں کے مابین سیای توازن بحال رکھنے میں ناکام ہوگیا تھاجس سے قومی سلامتی کوشدید خطرات لاحق ہو گئے۔مشرقی پاکتان ویگر چاروں صوبوں کے مقابلے میں 53 فصد آبادی کے ساتھ اکثریتی صوبہ تھا جو آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کی مضبوط بنیاد بنا تھا۔وہاں کے مقبول لیڈرفضل الحق پاکتان کے وجود میں آنے سے پہلے بھی گیا۔ جزل ضیاء الحق کے دور میں اسلامی ممالک کی شظیم اوآئی می کے تعاون سے محصورین کی واپسی کے لئے ایک بہتی بھی قائم واپسی کے لئے ایک بہتی بھی قائم کیا گیا تھا۔ میاں چنوں میں ان کے لئے ایک بہتی بھی قائم کیا گئی تھی اور ڈیڑھ پونے دو لاکھ بہاری پاکستان آئے بھی تھے لیکن ابھی تک تین لاکھ کے قریب بہاری وہیں مچھنے ہوئے ہیں۔

مسلمان ہونے کے ناطے اقوام متحدہ کی طرف سے بے نیازی توسیجھ میں آتی ہے لیکن دولت مند اسلامی ممالک کی طرف سے بھی سنگدلانہ بے حسی کا مظاہرہ افسوسناک ہے۔ اس طرح جماعت اسلامی اور اسلامی چھاتر وشنگھو کا واحد قصور یہ تھا کہ انہوں نے پاک فوج کی مدد کی تھی۔ پروفیسر غلام اعظم اور مطبع الرحمٰن نظامی جیسے نیک اور صالح لوگوں پر زنا' اغواء اور قسل کے جھوٹے مقدمات قائم کر کے انہیں پھانسی کی سزا کیں سنائی گئیں اور پاکتان کی طرف سے سرکاری سطح پر ان اقدامات کے خلاف کوئی آ واز نہیں اٹھائی گئی۔ ابھی تک پھانسیوں کا سلمہ جاری ہے۔

1970ء کے انتخابات میں مغربی پاکستان میں پیپلز پارٹی نے 88 نشستیں حاصل کی تخصیں جو کل نشستوں کا 28 فیصد بنتی تخصیں لیکن ذوالفقار علی بھٹو کسی طرح بھی اپوزیشن پینچوں پر بہنے کو تیار نہ تھے۔ 13 فروری 1971ء کوصدر کیجی خان نے قومی اسمبلی کا اجلاس 3 مارچ کو دھا کہ میں طلب کرنے کا اعلان کیا۔ وہ مغربی پاکستان واپس آئے 'لاڑکا نہ گے اور واپسی پر خھا کہ میں طلب کرنے کا اعلان کیا۔ وہ مغربی پاکستان واپس آئے 'لاڑکا نہ گے اور واپسی پر چند شرائط عائد کردیں کہ جس کے بعد آسمبلی کا اجلاس بلایا جانا ممکن تھا۔ اس فیصلے سے مشرتی پاکستان میں عوام شتعل ہو گئے۔ امیر جماعت اسلامی سید ابوالاعلی مودودی نے اس فیصلے کے اعلان کی ندمت کرتے ہوئے کہا:

"اکثریتی پارٹی کو نے آئین کا مسودہ پیش کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ دوسرول کو اس پر اعتراض ہوتو دلائل کے ساتھ اپنی تجادیز پیش کریں۔ انہوں نے تنبیہ کی کہ صورت حال آئی نازک ہے کہ غلط سمت میں اٹھایا جانے والا ایک قدم بھی پاکتان کے ٹوٹے کا سبب بن سکتا ہے۔" "جي بال آپ خدا حافظ كهدلين-"

وہ اندر گئے اور چند من بعد باہر آ گئے جنہیں ساتھ لے کر باہر گاڑیوں تک گئے۔گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے شخ مجیب نے کہا:

"میں اپناسگار پائپ بھول آیا ہوں کیا لے سکتا ہوں؟"

"ضرور لے لیجے"

وہ اندر گئے' سگار پائپ لے آئے اور گاڑی میں بیٹھ گئے۔ وہ مطمئن اور پرسکون تھے۔
ہمارے دوعسکری قائدین نے ڈھاکہ میں بلائے جانے والے پارلیمانی اجلاس کو منسوخ کرنے کی مخالفت کی۔ ایڈ مرل احس نے 2 مارچ کو استعفیٰ دے دیا جبکہ جزل یعقوب علی خان 3 مارچ کو مستعفیٰ ہوئے۔ پورے مشرقی پاکستان میں ساتی مظاہرے شروع ہوئے' حتی کہ تمام فوجی چھاؤنیوں میں ایسٹ بنگال کی یونٹی بھی احتجاج میں شامل ہوگئیں۔ جزل نکا خان نے ایسٹرن کمان کی قیادت سنجالی اور حالات کوئی حد تک سنجالا دینے میں کامیاب موئے لیکن چٹاگا نگ گیریژن کے حالات کنٹرول سے باہر تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب جی انگی کیونے وڈویژن کو کھاریاں سے کومیلا سیجنے اور سلہٹ سے کاکسس بازار تک کے علاقے کی ذمہ داری دینے کا فیصلہ کیا۔ و ڈویژن کوایک ایک کمپنی کر کے بھیجا جا رہا تھا جبکہ اوشر چٹاگا نگ میں صورت حال انتہائی ایتر تھی۔

"چٹاگانگ میں 8ایٹ بنگال رجنٹ کے سینڈ ان کمانڈ میجر ضیاء الرحمٰن نے بغاوت کا اعلان کردیا اورسب سے پہلے اپنے کمانڈنگ آفیمر کرئل رشید جنوعہ کو ان کے دفتر میں قبل کردیا۔ دواور آفیمروں کو بھی قبل کیا جن کا تعلق مغربی پاکستان سے تھا۔ 8ایٹ بنگال رجنٹ کی کمان سنجالنے کے بعد میجر ضیاء نے ایسٹ بنگال کی تمام رجمنوں 'جمنل سنٹر اور ایسٹ پاکستان رائفلز کا کنٹرول سنجال لیا اور چٹاگانگ کے اردگردوسیع علاقے کو کنٹرول میں لے کرچٹاگانگ تاکومیلا روڈ پر بنضہ کرلیا۔ انہوں نے ریڈیو پاکستان چٹاگانگ کو بھی اینے قبضے میں لے لیا

بنگال ہے انتخابات جیتنے رہے تھے۔منطقی طور پر قائداعظم کے بعد انہی کو ہی قوم کا قائد ہونا چاہیے تھالیکن اس کے برعکس پاکستان کے دونوں بازوؤں کے مابین تفریق ڈالنے کی کوششیں کی گئیں۔

نیلڈ مارش محمد ایوب خان کی زیر قیادت 1965ء کی جنگ میں اس نظر ہے کی نفی ہوگئ متحی کے ''مشرقی پاکتان کے دفاع میں پوشیدہ ہے۔''کسی قتم کے ''مشرقی پاکتان کے دفاع میں پوشیدہ ہے۔''کسی قتم کے تصادم کی کیفیت میں منطقی طور پر پورے مشرقی پاکتان کا دفاع صرف ایک ڈویژن فوج' تلیل می نیوی اور فضائی امداد ہے ممکن نہیں تھا محتر مہ فاطمہ جناح کو 1964ء کے انتخابات میں مشرقی پاکتان میں مجر پور مقبولیت حاصل تھی لیکن دھاندلی کے ذریعے انہیں ہرادیا گیاجس سے مشرقی پاکتان کے وام میں بددلی پھیلی۔

بالآخر 3 مارج کے سینٹن کو ملتوی کرنے کا حتی فیصلہ کرلیا گیا جس کا اعلان کیم مارچ کو جون تھا۔ اس اعلان سے پہلے شخ مجیب الرحمٰن کو حراست میں لینے کا فیصلہ کیا گیا تا کہ اعلان کے متوقع شدیدروعمل کو سنجالا جا سکے۔ اس کام کے لیے کمانڈو بٹالین کے کرئل ظمیر عالم خان کو چیف آف آری سٹاف جزل عبدالحمید خان نے خود ہدایت دی۔ وہ وہ عاکمہ میں موجود سخے۔ اس کاروائی کا تذکرہ کرئل ظمیر عالم خان نے اپنی کتاب "The Way It Was" میں بیان کیا ہے۔

سب سے پہلے انہوں نے شخ مجیب الرحمٰن کے گھر اور ملحقہ راستوں کا سروے کیا۔ گھر کے گرد حفاظتی نظام اور رکاوٹوں کا جائزہ لیا۔ اپنے ساتھ میجر ہمایوں اور ایکشن گروپ کولیا۔ چاروں اطراف حفاظتی دستے لگائے۔ رکاوٹوں کو ہٹاتے ہوئے یہ دستے آ گے بڑھے' کوئی بھی مزاحمت نہ ہوئی۔ گھر کے اندر داخل ہوئے' وہاں شخ مجیب نہ تتھ۔ دوسری منزل پہ فیملی کے ساتھ تتھ۔ دوسری منزل پہ فیملی کے ساتھ تتھ۔ آ واز دی تو دروازہ کھلا اور شخ مجیب باہر آئے۔

کرنل ظہیر عالم نے کہا:"آ ئے 'ہارے ساتھ چلئے" " محیک ہے' کیا میں اپنی فیلی کوخدا حافظ کہرسکتا ہوں۔"

اورخود کو بنگ دیش کا کمانڈ رانچیف قرار دیا۔انہوں نے چٹاگا نگ اڑ پورٹ کو بھی قبضے میں لیااور باغیوں کو''آزادی کی جدو جبد میں شامل ہونے کی دعوت دی۔'' والی کمانڈ سے اس بغاوت کو کچلنے کا تھم ملا۔کومیلا سے 53 بریگیڈ کو چٹاگا نگ کی طرف روانہ کیا گیا۔ ان کا خیال تھا کہ شایدوہ آئی ایس ڈیوٹی (Internal Security) کو جا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ شایدوہ آئی ایس ڈیوٹی Duty) پر جارہے سے لین اس کی سب سے پہلے جانے والی یونٹ 34 ایف ایف رجمنٹ کو جو لیفٹینٹ کرئل شاہ پور خان کی کمان میں روانہ ہوئی تھی، راستے میں باغیوں نے ایموش (Ambush) کیا اور کرئل شاہ پور سمیت متعدد جوان شہید ہوئے۔ چٹاگا نگ کی جانب سے لیفٹینٹ کرئل سلیمان خان کی زیر کمان کمان ڈو بٹالین آگ بردھتی ربی لیکن باغیوں نے انہیں لیفٹینٹ کرئل سلیمان خان کی زیر کمان کمانڈ و بٹالین آگ بردھتی ربی لیکن باغیوں نے انہیں بھی ایموش کیا اور کرئل سلیمان سمیت انیس فو جی قبل ہوئے جبہ بیس جوان زخی ہوئے۔ان دو فورسز کے خلاف یہ کاروائیاں میجر ضیاء الرحمٰن نے چٹاگا نگ پر اپنا تسلط قائم رکھتے ہوئے

کیں۔30 مارچ کو ہم کومیا! پہنچ تو ہمیں کرنل سلیمان اور شاہ پور اور متعدد جوانوں کی شہادت

یوں جنگ کے گہرے بادلوں میں گھرے و ڈویژن نے مشرقی پاکتان آنا شروع کیا۔
ڈویژن کی ایڈوانس پارٹی میرے ماتحت ڈھا کہ گئے۔ میرے ساتھ کرنل تعیم بھی تھے۔ میں
کومیلا میں 5 سال رہ چکا تھااور اب وہ ہمارے ڈویژن کی ذمہ داری کا علاقہ تھا' سلہٹ ہے
لے کر کاکسس بازار تک تقریبا 450 کلومیٹر کبی سرحدتھی۔اس وقت صرف کومیلا گیریژن اور
ائر پورٹ ہمارے کنٹرول میں تھے جے 20 بلوچ کی ایک کمپنی اور ایک کمانڈ و بلاٹون نے
سنجالا ہوا تھا کیونکہ 53 بریگیڈ کو چٹاگانگ کو کنٹرول میں لانے کے لئے روانہ کر دیا
گیا تھا۔ ڈھا کہ سے می دن تھرٹی کے ذریعے و ڈویژن کی ایک کمپنی کومیلا پہنچی رہی۔
جیسے ہی دو کمپنیاں اکھی ہوتی گئیں' آئییں ٹاسک دے کے سب سے پہلے ملحقہ علاقوں
کو ذیر کنٹرول لایا گیا۔ ان کمپنیوں کو میں خود بریف کرتا اور ٹاسک دیتا تھا' اس لئے کہ میں
پورے علاقے سے بخو بی واقف تھا۔ کومیلا ہیڈکوارٹر کی صرف عمارتیں تھیں جو خالی تھیں' نقشے

سے نہ کوئی ڈاکومنٹس (Documents) اور نہ ہی کوئی بریف کرنے والا تھا۔ معمولی لا جنگ سپورٹ (Logistic Support) تھی۔ ایمونیشن (Ammunition) کی کئی تھی لیکن اللہ کا کرم تھا کہ ہماری یونٹوں کو جو ٹاسک بھی ملا انہوں نے بخیر وخوبی انجام دیا۔ بڑا مشکل وقت تھا لیکن ہمارے آفیسرز اور جوانوں نے بڑی ہمت اور حوصلے سے اپنی ذمہ واریاں نبھا کیں۔

دوپہرتک دونوں فورسز نے کافی علاقہ کلئیر (Clear) کرالیا تھالیکن کشم کے سامنے مزاحمت (Opposition) زیادہ تھی۔ تقریبا دن کے ایک بج کشم فورس کا ایس او ایس (SOS) ملا کہ دشمن کی مزید کمک آگئی ہے جوفلینکنگ مود (Flanking Move) کر کے ان کی فورس کو گھیرے میں لے رہی ہے انہیں کمک کی فوری ضرورت ہے۔ ہمارے پاس صرف 39 بلوچ رجمنٹ تھی جو کرنل نعیم کی کمان میں کومیلا گیریژن کی حفاظت پر مامور تھی۔ جی اوس (GOC) نے آرڈر دیا کہ 39 بلوچ رجمنٹ کی دو کمپنیاں فورا تیار ہوجا کیں اور کشم کی طرف روانہ ہوں۔ میجر تیمور علی کی کمان میں دو کمپنیاں تیار ہو گئیں کین 12 ایف ایف اور

لکشم کوکلیئر کرتے ہوئے ہارے جوانوں نے دشمن کی 53 الشیں گئیں۔ ہارے دو جوانوں شہید ہوئے اور سترہ زخمی ہوئے۔ دشمن کی الاشوں کی گئتی کرتے ہوئے مکتی ہائی کا جھنڈا ملا جو میجر یوسف اور میجر تیمور نے مجھے دیا۔ میں مغربی پاکستان آیا تو جھنڈا میرے پاس تھا۔ حفاظت سے رکھ دیا لیکن ڈھونڈ نے کے باوجود نہ ملا۔ چند ماہ پہلے ملا تو اس کی تصویر بنا لی ہے۔ جھنڈا 12 ایف ایف رجمنٹ اور 39 بلوچ رجمنٹ کی امانت ہے۔ جی ایچ کیو بھیج دوں گا کہ انہیں پہنچا دیں یا آرمی میوزیم میں رکھ دیں تاکہ دونوں یونٹوں کے اس کارنا ہے کو یاد

رکھا جائے گا۔

اقتذار کی مجبوریال

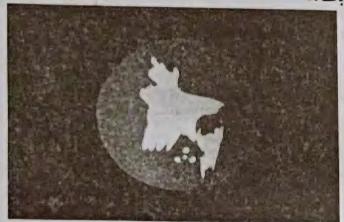

یفٹینٹ کرنل اسلم بیک کی زیر قیادت لکشم آپیش کے دوران کمتی ہائی ہے پکڑا جانے والا جھنڈا

اس دوران ایک دلچیپ واقعہ پیش آیا ، جب میں یوسف فورس سے جا ملا تھا ، سخت گرمی

کا موسم تھا۔دھان کے کھیتوں میں پانی بھرا ہوا تھا جس پر گولیوں کی چھر چھر کی آ وازیں آتی

تھیں۔ سڑک کے کنارے خشک تھے جہاں ہماری کمانڈ پوسٹ تھی۔ شام کے کوئی چھ بج ہوں

گو میں نے پیچھے دیکھا کہ ایک سپاہی گولیوں سے بے پرواہ سڑک پر چلا آ رہا ہے۔ کمپنی

39 بلوچ کی چار کمپنیوں کی کمان کے لئے کئی کرنل کی ضرورت تھی۔ میں نے والنٹر (Volunteer) کیا اور دو کمپنیوں کے ساتھ ڈبل مارچ کرتے ہوئے

ہم ککشم کے نزویک پہنچ حصار تو ڑا اور'' پوسف فورس'' سے جالے۔ اس وقت تقریبا دن کے تین نج گئے تھے اور دن کے صرف تین گھنٹے باتی تھے جس میں آپریش کھمل کرنا تھا ور ندرات میں آبادی والے علاقے (Built-up Area) میں جنگ مشکل ہوتی ہے جس کے لئے ہماری نفری ناکانی تھی۔ فورا اوگروپ (O, Group) بلایا اور سادہ سا پلان بنایا اور حکم دیا:

" (جمن کے سامنے کنٹیک اریا (Contact Area) میں فائر بیں

-2616: Base)

\_12 ايف ايف اور 39 بلوچ كى ايك ايك ئاسك فورس كوآ وَث فلينكنگ موو

(Out Flanking Move) پردواند کردیا۔

\_ يتاكيد كروى كروشن كے بھا كنے كارات كھلاركان موگا۔"

ایک گفتے کے اندراندر تین سمتوں سے ہماری فوری نے کشم کا گھیراؤ کرلیا تھا اور دشمن کو اپنی ایل اوری (LOC) کٹ جانے کا خطرہ تھا۔ اس نے بھا گنا شروع کیا اور ہمارے جوانوں نے ان پر بجر پورٹارگٹ شوننگ (Target Shooting) کی۔ رات دس بجے تک پورے کشم ٹاؤن پر ہمارا کنٹرول تھا۔

رات ایک بج کے قریب مجھے حکم ملاکہ میں 39 بلوچ کی دونوں کمپنیوں کو لے کر واپس آ جاؤں اور 12 ایف ایف کی دو کمپنیاں کشم کا دفاع کریں۔ میں واپس چل پڑا' راستے میں کرٹل طارق کی گن پوزیشن پر پہنچا تھا کہ ایک جانب سے دشمن کی مشین گن کافائر آ گیا۔ تقریبا چھ سات سوگز کے فاصلے سے درخوں کے جھنڈ سے فائر آ رہا تھا۔ کرٹل طارق نے گنوں کو گراؤنڈ ایکشن (Ground Action) کا حکم دیا اور ڈائر یکٹ فائر اور شکی میں جمطرف آگ لگ گئ اور ڈیمن بھاگ گیا۔ میں نے زندگی میں بہلی دفعہ اس طرح فیلڈ گن کو ڈائر یکٹ فائر کرتے دیکھا۔

''ان شااللہ میں آپ سب کے لئے گھر جانے کی اجازت حاصل کراوں گا۔'' ''کل آؤں گا'اچھی خبر دوں گا۔اب اجازت دیجئے۔''

" بھائی جائے تو پی او۔"

" " بنبين مجھے کام ہے ٔ اجازت دیجئے۔ ''

در اصل میں ان فیملیز کے سامنے جانانہیں چاہتا تھا۔ اکثر کو جانتا تھا۔ مجھے میں ان کا سامنا کرنے کی ہمت نہتھی۔

میں جی اوی کے سامنے پیش ہوا اور ان سے اجازت ماگی کہ سب فیملیز کو آزاد کردیں۔

"ان كاقصوركيا بي "جي اوى في يوچها-

'' انہیں خود بھی نہیں معلوم کہ ان کا کیا قصور ہے۔لیکن کچھالی بھی خواتمن ہیں جن کے شوہر قبل ہو چکے ہیں۔'' شوہر قبل ہو چکے ہیں۔اکثر فراری ہیں۔''

" ٹھیک ہے انہیں جانے دو ٹرانسپورٹ کا انظام کردینا۔"

دوسرے دن نماز فجر کے وقت دو بسول میں انہیں کومیلا شہر ردانہ کر دیا تا کہ صبح ہوتے ہی وہ اپنے اپنے گھروں کو جاسکیں۔

انہی دنوں کومیا کی مشرق سرحدوں کے قریب شرپندوں نے گر ہو مچائی ہوئی تھی ان
کی سرکوبی کے لیے کرنل نعیم کی بنالین کو دو کمپنیوں کے ساتھ علاقے کو کنٹرول کرنے کے لیے
بھیجا۔ تقریبا گیارہ بج کرنل نعیم کا پیغام آیا کہ پل ٹوٹا ہوا ہے آگے جانا مشکل ہے۔ میں نے
کہا امپرووائز (Improvise) کرو یعنی کوئی متبادل انظام کرواور جسے بھی ہو پورے علاقے
کوسکیور (Secure) کرو۔ انہوں نے سوئمنگ المیزز (Swimming aids) تیار کیں
دریا کے پار گئ دہشت گردوں کو مار بھا گیا اور رات گیارہ بج کے قریب کومیلا واپس آگے۔
دریا کے پار گئ دہشت گردوں کو مار بھا گیا اور رات گیارہ بج کے قریب کومیلا واپس آگے۔
ان کی حالت دیدنی تھی پسینے اور کیچڑ میں لت بت مشکل سے کھڑے ہو سکتے تھے۔ میں
نے کہا '' Nacem, You are stinking کری پر مت بیٹھؤ کھڑے رہو اور بتاؤ کہ

'' نیچے ہو جاؤ' کیوں جان دینا چاہتے ہو۔'' نیت میں کہا کا سات کے پہنچا ہو تا ہو سے رہا ہو اور استان کی ایک میں میں اور استان کی رہا ہو اور استان کی ایک م

وہ جوان نیج تو چلا گیالیکن ہمارے قریب پہنچ گیا۔ ہاتھ میں پچھاٹھائے ہوئے تھا۔غور نے دیکھا تو اس کے دونوں ہاتھوں میں تازہ ناریل تھے۔اس سے پہلے کہ میں پچھ کہتا وہ بولا: ''ساب اس گری میں آپ آئی دیر سے ہمارے ساتھ ہیں' پیاس گلی ہوگ۔''

"ي ذاهد (ناريل كا پانى) آپ كے ليے لايا موں-"

"آپ ہمارامہمان ہے۔ پی لیں"

ایک ناریل میں نے لیا اور دوسرامیجر یوسف کو دیا۔ میں اٹھا اسے گلے نگایا۔ اس کی آگھوں میں کچھے ایسا خلوص اور پیارتھا جو بیان نہیں کرسکتا۔ عوام کا بہی خلوص اور احترام ہے جو ہماری فوج کی بیچان ہے۔ اسے ساتھ لے کرکٹم کی طرف چل پڑا جہاں ہمارے جوان داخل ہو چکے تھے۔

کومیلا آئے ہوئے کوئی تین ہفتے ہوئے تھے کہ میں کالج کی بلڈنگ میں قید بنگالی خاندانوں کودیکھنے گیا۔ گیٹ سے اندرداخل ہواتو ویکھا کہ ایک شخص وضوکر رہا ہے۔ میں نے بہچان لیا۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے 'ب تاب ہو کے گلے لگ گئے' ہچکیاں بندھ گئیں' جذبات قابو میں آئے تو بولے:

"تم كياب بحائى؟"

'' ہم ٹھیک ہے۔ آپ کیے ہو؟ بھا بھی انگورادر بچے کیے ہیں؟''(انگوران کی بیگم کا نام تھا)

"جم يبال ايك ماه سے بندے زندہ ہے۔"

پھر آنسواور بچکیاں 'ہم دونوں اپنا چہرہ ہاتھ میں لئے روتے رہے۔

یے کرنل ڈاکٹر حسین تھے جو چراث میں ہمارے آ رائم او Regimental Medical)

Officer) رو چکے تھے۔ ہمارے خاندانی دوست تھے۔وہ27 بنگالی خاندانوں کے ساتھ قید
تھے۔ میں نے انہیں تیلی دی اور کہا:

فارمیشنول سے بھی آ رہی تھیں۔

تمہارے پیر جو ایس ایس جی میں جیپ کے ایکسیلیٹر کے لیے بے تھے آج ان کا کیا حال ہے۔ یہ بلڈنگ نمبر 33 نہیں ہے۔'' پھر ہم دونوں کومیلا کی پرآشوب زندگی کو بھول کر چراٹ کی زندگی کو یاد کر کے ول کو بہلاتے رہے۔ ان تمام تر مشکلات کے باوجود ہمارے ڈویژن نے اپنی ذمہ داری کا پورا علاقہ اپنے کنٹرول میں کرلیا تھا اور مئی کے اختتام تک امن کی فضا بیدا ہو چکی تھی۔ گھروں پر یا کتانی پر چم نظر آنے لگے تھے۔ ادرایس ہی خبریں دوسری

انبیں دنوں جزل امیرعبداللہ خان نیازی نے کمانڈ میں کچھ تبدیلیاں کیں اور 9 ڈویژن ہیڈکوارٹر کو جیسورسکٹر کی ذمہ داری سونپ دی گئے۔ یہ بچیب سافیصلہ تھا کہ ڈویژن ہیڈکوارٹر جس کے پاس علاقے کی تمام آپریشنل معلومات (Operational Intelligence) تھیں اے دوسرے علاقے میں بھیج دیا گیا اور ایک نے ڈویژن ہیڈکوارٹر کو وہاں لگا دیا گیا جے علاقے کی آپریشنل انٹیلی جنس کا بچھ علم نہ تھا۔

ہمیں جیسور سیکٹر کی ذمہ داری سنجالنے اور معاملات کو سیحھنے میں وقت لگا لیکن پھر بھی وسط جولائی تک حالات کنٹرول میں آ چکے تھے۔ 9'14'23 اور 36 ڈویژنوں نے اپنے اپنے علاقوں میں امن قائم کرلیا تھا۔ ان نامساعد حالات میں بھی ہماری فوج نے بوئی ہمت اور جاننظانی کا مظاہرہ کیا اور قربانیاں دیں جنہیں ہم نے بھلا دیا ہے۔ کتنے آ فیسرز اور جوان شہید ہوئے جنہیں ہم یاربھی نہیں کرتے۔ مثلا جٹاگا نگ کا واقعہ ہی لے لیں 'جس کی جانب کرنل سلیمان کی کمان میں ایس ایس جی بٹالین نے چاٹگام سے پیش قدمی کی اورا یموش ہوگئے ( کمتی بائی والوں نے گھات لگا کران پر حملہ کیا) ' کتنے گھنٹوں تک لڑتے رہے خودشہید ہوئے۔ ان کی لاش ملی اور نہ کوئی انہیں یاد کرتا ہوئے ' میجرشاہ پور اور سترہ جوان بھی شہید ہوئے۔ ان کی لاش ملی اور نہ کوئی انہیں یاد کرتا ہے۔ ای طرح ایس ایس جی میجر کاظم کمال جو سابقہ نیول چیف طارق کمال کے بھائی کے دوری سے سرقلم سے دو ایسٹ بنگال بٹالین میں تعینات تھے۔ ان کا پلٹن والوں ہی نے بے دردی سے سرقلم کردیا۔ ان کی میت بھی ہمیں نہیں۔

اس میدان کارزار میں جارے ہزاروں جوان اور افسران شہید ہوئے۔ان کی بہادری اور جذبہ ایثار و قربانی کی داستانیں اگر اپنے دشمنوں کی زبانی بیان کروں تو ان کی عظمت کا اندازہ ہوسکے گا۔

پہلا واقعہ: ہمارا ڈویژن جیسور میں تھا۔ کھانا کے محاذ پر 15 فرنٹیر فورس رجنٹ تعینات محقی جس کی ایک کمپنی کی کمان کیپٹن ارجمند یا رکنڈ کررہے تھے۔ دشمن کے ایک بریگیڈ نے ان کی پوزیشن پر 23 نومبر کوحملہ کیا۔ 13 دمبر تک مقابلہ کرتے رہے یہاں تک کہ ایمونیشن ختم ہوگیا تو چند جوانوں کو ایمونیشن دے کر کیپٹن ارجمند یارکنڈ کی کمان میں رئیرگارڈ کی ذمہ داری دے کر چیچے چھوڑا۔ دشمن کے تابو تو ڑحملوں میں چار جوان شہید ہوگئے اور کیپٹن یارکنڈ مجھی سخت زخی ہوئے گراڑتے رہے۔ ایمونیشن ختم ہوا تو خاموش ہوگئے۔

وشمن بٹالین کا میجر کھا کرکیٹی ار جمند کے مورچوں کے پاس پہنچا تو اپی ڈائری میں لکھا:

"میں نے دیکھا کہ ایک زخی نوجوان اپنی مشین گن پر جھکا ہوا تھا جس کا دائیاں

پاؤں کٹ کرینچ لٹک گیا تھا اور دائیاں ہاتھ ٹریگر پرتھا۔ ساراا یمونیشن ختم ہو چکا

تھا۔ میں نزدیک پہنچا تو دھی آ واز میں اس نے پانی مانگا۔ میں پانی لے کر پہنچا تو

وہ نوت ہو چکا تھا۔ میں نے اس کے ڈاکومٹ چیک کے 'وہ کیٹین ار جمند تھا۔'

دوسراواقعہ: بھارت کی ایسٹرن کمان کے چیف آ ف شاف جزل جیک لکھتے ہیں:

دوسراواقعہ: بھارت کی ایسٹرن کمان کے چیف آ ف شاف جزل جیک لکھتے ہیں:

میں مسلل چل چل کر ان کے پاؤں گل کچکے تھے۔ نیند سے بے حال تھے لیکن

میں مسلل چل چل کر ان کے پاؤں گل کچکے تھے۔ نیند سے بے حال تھے لیکن

پر بھی کوئی سپاہی ایک اگا اور نہ ہی تیجھے ہٹا بلکہ آخری دم تک لڑتا رہا۔'

چار ماہ کے مختفر عرصے میں امن قائم ہو چکا تھا۔ یبی وہ وقت تھا جب ہمارے جزل آ فیسر کمانڈ مگ میجر جزل شوکت رضانے ہمیں امن وامان کے حالات سے متعلق تفصیلی تجزیہ کرنے کو کہا جو ہم نے تیار کرلیا اور ایسٹرن کمانڈ ہیڈ کوارٹر گئے جہاں جزل نیازی کے سامنے چیش کیا۔ ہمارے تجزیے کا خلاصہ یہ تھا کہ فوج نے اپنی ذمہ داریاں پوری کر دی ہیں اور اب

ر پورٹس آتی ہیں ان کا سمجھ تجزیہ کرکے آ گے بھیجنا جاہے۔''

جی اوی کارنگ پیلا پڑگیا' ہو لے: "What Non-sense, Get Out" نے سال پڑگیا' ہو گے: "What Non-sense کو کہا' اب یہ رپورٹ آپ کھیں میں باہر آیا اور جی ایس اوٹو (GSO-2) میجر کھو کھر کو کہا' اب یہ رپورٹ آپ کھیں گے کیونکہ جی اوی کو میری انگریزی پیندنہیں ہے۔ میں سوچتا رہا کہ اس گتا خی کی سزا تو لیے گی۔

كورث مارشل بهي موسكتا تها، ريثائر بهي كيا جاسكتا تها\_

ای خش و ن میں مبتلاتھا کہ تیسرے ہی دن مجھے ٹرانزٹ کیمپ راولپنڈی رپورٹ کرنے کا تھم ملا۔

رازٹ کیمپ (Transit Camp) راولپنڈی میں چند دن او ایس ڈی (Difficer on Special Duty) رہا۔اس دوران میں اپنے خلاف ڈسپلزی ایکشن کا انظار کر رہا تھا لیکن ڈسپلزی ایکشن کی بجائے مجھے وار کورس پر بھیج دیا گیا۔ اس وقت وار کورس کی پوسٹنگ Dump Posting، مجھی جاتی تھی ۔ وار کورس شروع ہو گیا۔ ابھی تمین ماہ بھی نہیں ہوئے تھے کہ کورس بند ہو گیا، کیونکہ جنگ کے بادل سروں پر منڈ لا رہے تھے۔

تھم ملاکہ 53 بلوج رجنٹ کھڑی ہورہی ہے ایبٹ آباد جاؤ کمانڈسنجالواور بٹالین کو لیے کہ میں 9 ڈویڈن کے ساتھ مارچ 71ء میں گیا تھا۔ یہ میری سزاتھی جی اوی سے گتا خی کی۔ میں ایبٹ آباد پہنچا 53 بلوچ رجنٹ کی کمان تھا۔ یہ میری سزاتھی جی اوی سے گتا خی کی۔ میں ایبٹ آباد پہنچا 53 بلوچ رجنٹ کی کمان سنجالی جس میں 600 نئے ریکروٹ 'جن کی کل ٹرینگ چھ ماہ تھی اور تین سو پرانے ریزروسٹ (Reservists) پر مشمل تھی۔ انہیں لے کرحویلیاں ڈبوگیا 'رائفلیں اور ایل ایم جو کریٹوں میں بند تھیں۔ 2 دمبر کی شام ٹرین سے روانہ ہوئے۔ ابھی راولینڈی اشیشن بھی کراس نہیں کیا تھا کہ 3 دمبر کی صبح جنگ کا اعلان ہوگیا اور ہمیں تھم ملا کہ ہماری بلٹن ہر بنس پورہ کا ہمورجائے گی۔

سامان حرب کی شدید کی تھی۔3 ومبرکی رات ہم برنس پورہ بنج راتے میں

وقت ہے کہ سول انتظامیہ حالات کو سنبھائے 'ادارے قائم ہوں ادر سیائ عمل شروع ہو۔ اس بات کی تصدیق نامور مصنفہ شرمیلا ہوں نے اپنی کتاب "Dead-Reckoning" میں کچھ ان الفاظ میں کی ہے کہ پاکستانی فوج نے اپریل ومئی تک واضح طور پر مشرقی پاکستان پر مکمل کنٹرول حاصل کر کے سیائ عمل شروع کرنے کا موقع فراہم کر دیا تھا۔

جزل نیازی کو یہ بات پندنہ آئی۔انبانی نفیات ہے کہ اے اقتدار ملے تو وہ طاقت کے نشے میں مدہوش ہوجاتا ہے۔ اقتدار ہے علیحدگی اے گوارانہیں ہوتی۔ جزل نیازی بھی طاقت کے نشے میں چور سے انہیں یہ بات کیے پند آتی کہ اقتدار سول انظامیہ کو سونپ دیتے۔ انہوں نے بچھ ایے ریمار کس پاس کے جو ہمارے جزل آفیسر کمانڈنگ کو ناگوار گذرے اور تیخ کلائی ہوئی۔ جزل نیازی ناراض ہو گئ کانفرنس ختم کردی اور تین دن کے گذرے اور تیخ کلائی ہوئی۔ جزل نیازی ناراض ہو گئ کانفرنس ختم کردی اور تین دن کے اندراندر کمانڈ تبدیل کردی گئے۔ ہم بھی زیر عتاب آئے گئی فی الوقت اپنی جگہ پر قائم رہے۔ انہوں ایک نئے جزل آفیسر کمانڈنگ آگے۔ وہ پہلے جی اوی کا حشر دیکھ چکے تھے۔ انہوں نے بڑی احتیاط ہے کام لیا۔ پہلاکام انہوں نے یہ کیا کہ مجھے تھم دیا کہ وادرایٹرن کمانڈکو بیسیخ کے لئے میں تیار کرتا تھا' اس کا ڈرافٹ پہلے انہیں دکھایا جو جی انہوں خاتے میں تیار کرتا تھا' اس کا ڈرافٹ پہلے انہیں دکھایا جائے۔ وادر فارمیشن دورائی تبدیلیاں کرتے کہ بری خراچھی نظر آئے گئی۔ یہ سلملہ جاری رہا' ادھر میرے صرکا میں دورائی تبدیلیاں کرتے کہ بری خراچھی نظر آئے گئی۔ یہ سلملہ جاری رہا' ادھر میرے صرکا میں دورائی تبدیلیاں کرتے کہ بری خراچھی نظر آئے لگئی۔ یہ سلملہ جاری رہا' ادھر میرے صرکا میں دورائی تبدیلیاں کرتے کہ بری خراچھی نظر آئے لگئی۔ یہ سلملہ جاری رہا' ادھر میرے صرکا

ے دووی بدیا ہوتا گیا۔ ایسی توقع میں اپنے جی اوی (GOC) ہے نہیں رکھتا تھا کہ وہ چے کوجھوٹ پیاندلبریز ہوتا گیا۔ ایسی توقع میں اپنے جی اوی (GOC) ہے نہیں رکھتا تھا کہ وہ چے کوجھوٹ میں بدل دیں گے۔ دسویں دن ضبح ان کے آفس میں پیش ہوااور عرض کیا:

''سر' مجھے کچھ عرض کرنا ہے''

بال كيابات ب بتاؤر"

میں نے کہا کہ'' ڈیلی رپورٹس جوہم جی ایچ کیواورایسٹرن کمانڈ کو سیسیج میں ان میں ایس رووبدل نہ کی جائے کہ حالات کا صحیح اندازہ لگانا مشکل ہوجائے۔ اپنی فارمیشنز سے جو ے رابطہ کیا' اپنی مشکل بیان کی تو انہوں نے بڑی فراخدلی سے ایک سیکنڈ لائن لفٹ اپنی گاڑی میں رکھ کے بھجوا دی۔ اس کے تین دن بعد ہماری ایمونیشن پارٹی بھی حویلیاں سے بورا ایمونیشن لے کر پہنچ گئی۔

ہارے پاس بھاری ہتھیار نہ تھے۔ مارٹر تھے اور نہ بی ٹینک شکن ریکاکلیس رائفل (Recoil-less Rifle) جے مختصرا آرآ رکہا جاتا ہے صرف نفری تھی جس ہے ہم نے جھے رائفل کمپنیاں بنا لیس لیکن مصیبت یہ تھی کہ ہمارے ریکروٹ اور ریزروسٹ جی تھری رائفل اور ایل ایم جی کو استعمال کرنائمیں جانے تھے۔ان کی ٹریننگ کا کریش پروگرام بنایا اور فیصلہ ہوا کہ ان کے لیے بیٹل انا کولیشن (Battle Innoculation) کی ضرورت ہے۔

تین کمپنیوں کو تھوڑا ایمونیشن دے کے آگے متعین (Deploy) کیا اور تمن کمپنیوں کو تھوڑا ایمونیشن دے کے آگے متعین (Deploy) کیا اور تمن کمپنیوں کو تھم دیا کہ دن کی روثن میں اپنا اپنا ٹارگٹ چن لو اور رات کھانے کے بعد جب ہاری طرف سے اشارہ ملے تو فائر شروع کردینا۔سب تیار تھے 'بگل کھانے کے بعد جب ہاری طرف سے اشارہ ملے تو فائر کھل ایک ہنگامہ برپا ہوا۔ بریگیڈ بجا اور فائر کھل گیا۔ ادھر سے دشمن کا فائر اور گنوں کا فائر کھلا ایک ہنگامہ برپا ہوا۔ بریگیڈ اور ڈویژن والے پریشان ہوگئے۔

"كيا موائ كيا موربائ كاشور في كيا-

ہم نے جواب دیا:

"هم پردشمن کا حمله موا ہے اور ہم اس کا مند توڑ جواب دے رہے ہیں۔"

آ دھے گھنے تک میسلسلہ جاری رہااور بہترین بیل اناکلیشن ثابت ہوا۔ تین دن بعد چھے والی تینوں کمپنیوں کوآ گے لائے اور ای طرح سگنل ملنے پر فائر کھل گیا اور پھر وہی طوفان اور ہمارا جواب کہ دشمن کا سخت جملہ ہوا ہے اور اس کا بھر پور جواب دے رہے ہیں۔

كور كماندُر جزل بهادرشير كافون آيا:

"بیگ کیا کررہے ہو مجھے معلوم ہے۔"

"مر میری بنالین نے میتھیار فائر نہیں کئے تھے۔اس طرح ان کی فائر پر میش اور میطل

ریزروسٹ بھی ملتے گئے۔ بیدریزروسٹ اس قدر پر جوش تھے کہ انہوں نے ایبٹ آباد جانے کی بجائے محاذ پر جانے کو ترجیح دی۔ اس طرح ہماری نفری 12000 ہوگئی۔ ہمارے پاس صرف ایک نظر کا ساز وسامان اور 900 کمبل تھے۔ بھاری ہتھیار بھی نہیں تھے۔ سکنل پلاٹون بھی نہتھی 'البتہ چھ رائفل کمپنیوں کی نفری ضرور تھی۔ صرف ایک جیپ اور ایک دوسری جنگ عظیم ماڈل کا ٹرک ہمیں ملا تھا۔

ای رات ہمیں محکم ملاکہ 103 ہر گیڈر پورٹ کریں جو نارنگ منڈی کے علاقے بدھولمی کے آگے تعینات تھا۔ 3 دہمبر کی رات ہم 103 ہر گیڈ کا حصہ بن گئے اور ان مورچوں میں پوزیشن سنجالی جو 5 ایسٹ بنگال رجنٹ چھوڑ کر بارڈرکراس کر گئی تھی۔ ہمارے ایک طرف 17 ہجاب جے لیفٹینٹ کرنل مجمد صغدر کمان کر رہے تھے اور دوسری طرف 3 بلوچ تھی جے لیفٹینٹ کرنل راجہ شوکت محمود کمان کر رہے تھے۔ دونوں صدسالہ پرانی بٹالین تھیں۔اللہ سے دعا کی'' یارب ہماری عزت رکھ لے' دشمن کے سامنے ہمیں سرخرو کردے۔'' اللہ نے ہماری سن فی کی بڑی مشکل ہے رات گذری' کی قتم کی لا جشک سپورٹ ملنے کی امید نہ تھی' ایمنویشن نہ تھا' رائفلیں اور ہلکی مشین گئیں کریٹوں میں بند تھیں' ہر یگیڈ یا ڈویژن سے پچھ ملنے کی امید ہمی کی امید ہمی کہ امید ہمی کے مامید نہ تھی۔ خاموش بیٹھر ہمنا فلطی ہوتی' اس لئے میں نے فیصلہ کیا کہ سب پچھ خود ہی کرنا ہوگا۔

صبح ہوتے ہی 210 میجر اکمل محمود اور صوبیدار میجر نضل حسین مرزا کو بلایا اور ہدایت دکی
کہ لا ہور جا وَ اور ضرورت کی تمام چیزیں اکٹھی کروُ مثلا لحاف 'کمبل' گینتی' بیلچ نشکر کا سامان
اور واکی ٹاکی' ٹیلیفون تاراور سیٹ وغیرہ وغیرہ وہ گئے اور ابھی شام نہیں ہوئی تھی کہ دو (2)
مویلین ٹرک سامان ہے لدے بحر ہے بینچ گئے ۔ ضرورت کی ہر چیز موجود تھی جو ہمارے فراخ دل
لا ہوریوں نے بغیر کسی معاوضے کے ہمیں عطا کی تھیں۔ ہماری بنیادی ضرورت پوری ہوگئ۔

جارے پاس ایمونیشن نہیں تھا' جو سب سے بڑی کمزوری تھی۔Collection پارٹی حو یلیاں ڈ پوجا بھی تھی لیکن جانے اور لانے میں کم از کم ایک ہفتہ لگ جاتا۔ یقیناً یہ ایک خطرناک صورت حال تھی۔ میں نے ساتھ والی یونٹ کے کمانڈنگ آ فیسر کرئل راجہ شوکت محمود

کیا۔ کمانڈنگ آفیر لیفشینٹ کرئل وسیم اخر اور جوانوں نے مجھے بینٹ کی شیلڈ چیش کی جو میرے لئے باعث افتار ہے۔



20 سندھ رجنٹ کی یادگاری شیلڈ

اس شیلٹر میں چارستاروں کا مطلب یہ ہاس یونٹ کا کوئی افر فور شار جزل بنا۔
ایک اور واقعہ بیان کرنا چاہوں گا'جو افسوسناک بھی ہے اور سبق آ موز بھی۔ یہ واقعہ جنگ ختم ہونے کے چند دن بعد پیش آ یا۔ ہمارے بریگیٹر نے سرحد کے نزدیک وشمن کی کچھ مشتبہ کاروائی دیکھی تو ہماری بٹالین کوریکی Reccee کرکے حالات معلوم کرنے کو کہا۔ میں نے ڈی کمپنی کے میجر طارق کو ٹاسک دیا۔ انہوں نے اطلاع دی کہ یہاں تو ہماری اپنی بارودی سرنگیں بچھی ہوئی ہیں'جو 5 ایسٹ بنگال رجنٹ نے بچھائی تھیں۔ آگے جانے کا کوئی راست نہیں۔

جب بارودی سرنگیں بچھائی جاتی ہیں تو ان کا با قاعدہ ریکارڈ رکھا جاتا ہے اور اپنے افراد کی رہنمائی کے لئے ان کے نیج میں سے گذرنے کے رائے بھی رکھے جاتے ہیں۔ میجر انا كوليش كرار با بهول-"

" فیک باحتیاط ہے کام لینا ثاباث۔"

میں ایک دلیسپ بات بتانا پھول گیا تھا کہ ہماری ہون 3 دعمبر کی رات جس علاقے میں پہنچی تھی وہ بدھوفی کا علاقہ تھا جو نارنگ منڈی کے نزدیک ہے اور پورا علاقہ گندم کی شاداب فصل ہے لہرار ہا تھا۔ درمیان میں بدھوفی ریٹ ہاؤس تھا جے ہم نے یونٹ کا ایڈ منسٹریٹواریا فصل ہے لہرار ہا تھا۔ درمیان میں بدھوفی ریٹ ہاؤس تھا جے ہم نے یونٹ کا ایڈ منسٹریٹواریا (Administrative Area) بنانا تھا۔ یہ ریٹ ہاؤس کھاد کی بوریوں اور دوسرے سامان ہے بھرا ہوا تھا۔ باہرکوئی آیک ورجن بلڈوز راورٹریکٹر کھڑے تھے۔معلوم ہوا کہ بینو جی جرنیلوں کی ملکت ہیں جنہوں نے کوئی ہیں مربع زمین تیار کر کے گندم لگائی ہے۔ ایک آ نربری کیپٹن انچارج تھا۔ میں نے صوبیدار میجرکو کہا کہ ان کو بولو کہ اگھ تھوں میں ریسٹ ہاؤس خالی کردیں۔ اس عظم کو ابھی دو گھٹے بھی نہیں ہوئے تھے کہ جی ادی کا ٹیلیفون آیا:

" بیگ کیوں انہیں تنگ کررہے ہورہے دو۔"

مڑیہ مرصدی علاقہ ہاور ہم نے یہاں دفاعی اقدامات لینے ہیں' اس لئے یہاں ان کے رہے کی کوئی گنجاکش نہیں ہے'ان کا نظانا ضروری ہے۔'

وہ خاموش ہو گئے اور دوسرے دن وہاں ہمارا ایڈم ایریا بن گیا۔

53 بلوچ رجمنٹ جواب 20 سندھ رجمنٹ بن گئی ہے اے ایک انفرادی مقام حاصل ہے کہ اس قدر نامساعد حالات میں وہ ثابت قدم رہ اپنی روایات کو قائم رکھا۔ میرے دل میں 20 سندھ کا احترام ہے اور اے بھی اپنی Parent یونٹ بجھتا ہوں۔ جنگ ختم ہوگئی تو ہمیں مارٹر ارآر اور شکتل کا ساز دسامان ملا اور آ ہتہ آ ہتہ فالتو نفری کی ایڈ جسمنٹ ہمیں مارٹر ارآر اور شکتل کا ساز دسامان ملا اور آ ہتہ آ ہتہ فالتو نفری کی ایڈ جسمنٹ موگئے۔ یہ انتہاتھی جنگ کے لئے مارکی تیادی کی جو ناتھ تھی اور عمری طرح سکتے ہوگئے۔ یہ انتہاتھی جنگ کے لئے مارکی تیادی کی کھی تصور تھی۔ اللہ ہم پر مهر بان تھا مارکی تیادی کی جو ناتھ تھی اور عمری قیادت کی ناایلی کی کھی تصور تھی۔ اللہ ہم پر مهر بان تھا مارکی عزاد تاکم رہی۔

20 سنده رجنت نے فوراشار پالین (4 Star Battalion) کا اعزازی نام اختیار

طارق کو وہ گزرگا ہیں نظر نہیں آئیں۔ میں خود آ کے گیا' ڈھونڈھتا رہا' راستہ نہ ملا۔ ادھر ادھر و یکھا تو ایک صاف چنیل جگہ پر بارودی سرنگوں کے نشانات نظر آئے' بچ بچ میں جگہتھی۔ میں نے کہا''آؤ میرے پیھے پیھے'' میں پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہوا چاتا گیا اور میجر طارق کا مشتی دستہ بھی بارودی سرنگوں کے یار پہنچ گیا اور اپنا کا مکمل کرلیا۔

چند دنوں بعد میجر طارق کوایک اور ٹاسک ملا وہ بارودی سرگوں کے پار گئے کام بورا کیا اور والبي پر شارك ك كي كوشش ميں ان كا پيرايك مائن پرآ گيا' زخى ہو گئے' ايك پير ضائع موگیا۔ وہ سیس میرے گھر کے قریب رہے ہیں جب انہیں دیکھا موں تو دکھ موتا ہے کہ میرے تھم کی تعمیل کرتے ہوئے وہ زخی ہوئے۔

ابھی میری بینٹ سرحدوں یر بی تھی کہ میری پوسٹنگ دارکورس کے ڈائز کننگ ساف کے طور پر ہو گئے۔ میں نے تو کورس بھی پورانہیں کیا تھا' صرف جار ماہ پہلاششاہی پور ہواتھا۔ ایک بار پھراللہ نے مجھے امتحان میں ڈال دیا تھا۔ بارہ بارہ گھنے پڑھ کے کی نہ کی طرح اینے آپ کو تیار کرلیا میں بہیں فل کرئل پروموٹ ہوا اور ایک سال بعد بریکیڈر پروموث ہو کے 101 بر كيد كى كمان سنجالى جوسيالكوث مين تعينات تحار 101 بريكيدسيالكوث مين ايك سال بی گذرا تھا کہ 60 بر مگیڈ بلوچتان پوشنگ ہوگئ۔ بریکیڈ کارئیر (Rear) رحیم یارخان میں تھا 'پرانی لیبر کالونی میں جگه ملی \_ بر یکیڈ مری اور بکٹی علاقے میں آپریشن میں مصروف تھا۔ بلوجتان سیای طور پر مجھی متحکم نہیں رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ برصغیر کی تقلیم کے وقت 565 ریاسیس تھیں جوصوبوں کا حصہ نہیں تھیں بلکہ براہ راست برطانوی راج کے ماتحت تحیں تقیم کے وقت انہیں بیا فتیار دیا گیا کہ وہ اپنی رعایا کی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے یا کتان یا بھارت میں ہے کی سے الحاق کرلیں یا جا ہیں تو خودمخار ہیں۔

اس اصول کے تحت باوچتان کی ریاستول مران کسیلا اور خاران نے یا کتان سے الحاق كرلياليكن قلات كے سربراہ ميراحمہ يار نے اپني رياست كوخود مختار ر كھنے كا اعلان كرديا۔

انتذار کی مجبوریاں بعد میں حکومت یا کتان کے سمجھانے بجھانے سے 27 مارچ 1948ء کو انہوں نے یا کتان ے الحاق كا اعلان كيا۔ يہ بات ان كے بھائى يرنس عبدالكر يم خان كو يسند ندآئى اورنہوں نے قلات کی خود مخاری کے لئے سلح جدوجہد شروع کر دی۔ فوجی آ بریش جب شروع ہوا تو مکران اور ساحلی علاقے کی مگرانی کے لئے مجھے ہمی ذمہ داری دی گئی اور میں نے اپنی ایس ایس جی مینی کے ساتھ ان علاقوں میں ذمہ داری پوری کی جس کی تفصیل میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ جب جاروں صوبوں کو ملا کرون بونٹ بنایا گیا تو نواب نوروز خان نے اس کی مخالفت کی اور مینگل مری اور بکٹی قبائل کو ساتھ ملا کر بلوچتان کی خود مختاری کی مسلح جدوجبد شروع کے جلتی پرتیل کا کام بھٹونے کیا جب 1973ء میں انہوں نے صوبہ سرحد (موجودہ خیبر پختونخواہ) اور بلوچتان کی حکومتوں کوختم کر کے وہاں مارشل لاء نافذ کر دیا۔اس کے نتیج میں

کی مسلح گروپ سامنے آئے جس میں میر ہزار خان کا قائم کردہ بلوچستان پیپلز لبریش فرنٹ'

بلوچتان لبریش آری اور بلوچتان لبریش بونا یک فرنث جیے گروپ شامل تھے۔

ایک اورمسله سوئی گیس کا تھا جونگلی تو بلو جتان سے تھی لیکن استعال باتی صوبول میں ہوتی تھی۔ اس کی کچھ رائلٹی تو نواب ا کبربگٹی کو ادا کی جاتی تھی اور کچھ بلوچتان کی صوبائی حکومت کو مسلح تظیموں کا مطالبہ تھا کہ رائلٹی دوسرے قبائلی سرداروں کو بھی اداکی جانی جا ہے اورصوبائی حکومت کی رائلٹی کا حصہ بھی بڑھایا جائے تاکہ یبال سے حاصل ہونے والی آ مدنی کا بیشتر حصہ یہاں کے لوگوں کی فلاح و بہبود برخرچ ہو۔ جب ان کے مطالبوں کو مناسب یذیرائی نہل سکی تو انہوں نے ریل کی پڑویاں اور سوئی گیس کے بائی اکھاڑنے شروع کر دی؛ فوجی قافلوں پر حملے کرنے گے اور سوئی گیس کی تنصیبات کو نقصان پہنچا تا شروع کر دیا۔ اب متعلقہ ساسی رہنماؤں سے مشاورت اور انہیں منانے کا کام تو ساسی حکومت کا تھالیکن نوج کو پیکام سونیا گیا کہ وہ تخ بی سرگرمیوں کا قلع قمع کریں ادرامن وامان بحال کریں۔اسی پس منظر میں 60 بر گیڈ کو بلو چتان میں تعینات کیا گیا۔

## ان شاء الله اليابي موكا بهت جلد آپ كوا حكامات مليل ك-"



كمانڈر 60 برگیڈ، برگیڈ بیر اسلم بیك وزیراعظم ذوالفقار ملی بھٹو کے جمراہ



وزیراعظم ذوالفقارعلی بھٹو 60 برگیڈ کے اضروں کے ساتھ (1975ء)

میری فیملی کھاریاں ہے 1971ء میں ہمارے مشرقی پاکستان جانے کے بعد سے خانہ بدوشوں کی طرح رہ رہی تھی۔ رجیم یار خان میں ایک ریکوزیشنڈ مکان Requisitioned) بدوشوں کی طرح رہ رہی فیملی نے دوسال گذارے۔میرے بچے اسکول اور کالج میں متھے۔ ان کی تعلیم کمل کر لی۔

ک تعلیم کا نقصان ہوالیکن ان کی حوصلہ مندی تھی کہ انہوں نے اپنی تعلیم کممل کر لی۔

مارچ 1975ء تک جارے بریگیڈنے مری علاقے میں امن وامان بحال کرویا۔اس کے بعد بگئی علاقے میں نواب اکبر بگٹی کے گھر کے نزد یک کیمپ لگایا۔ انہی دنوں وزیراعظم ذوالفقار على بحثو كا پيغام ملا كه وه مهارے علاقے كا دوره كرنا جاہتے ہيں اوران كي خواہش ہے كرايك جلے كا بھى اہتمام كيا جائے۔ ہم كوئى سياسدان تو تھے نہيں كرسياى جلسه كرتے ليكن علم كالتيل ضروري تقى \_ د ني خريد ي بوت كهانے كا انتظام كيااور علاقے كے بكٹيوں كو وزیراعظم سے ملنے کی دعوت دی۔ تقریبا 4 ہزار لوگ جمع ہو گئے۔ وزیراعظم آئے اور بریگیڈ ہارگوارٹر میں بریفنگ کے بعد انہوں نے افسروں اور جوانوں سے ملاقات کی جس کے بعد ہم انہیں جلہ گاہ میں لے گئے۔انہوں نے خطاب کیا خوب نعرے لگے۔ وزیراعظم بھی جران موے اور بولے کہ وہ نواب صاحب کے گھر تعزیت کے لئے جانا جائے ہیں ( پھ عرصہ يملے نواب صاحب كے ايك بيٹے كا انتقال ہوا تھا)۔ميرے ڈویژن كمانڈرنے منع كيا كہ وہاں الو دود صالی سوہ تھیار بند مبئی موجود ہیں۔ وزیراعظم نے کہا" کوئی بات نہیں گھر آ نے مہمان كووه مهمان مجھتے ہيں۔" ميں اپني جيب ميں ان كونواب صاحب كے كھر لے كيا وہ موجود نہیں تھے ان کے صاحبزادے تھے۔ وہاں سے فارغ ہوکر جب میں انہیں واپس ہیلی بیڈ لے حار ما تھا تو ان سے مخاطب ہوا:

''سراآپ نے ویکھا کہ ہم نے ان علاقوں میں امن قائم کر دیا ہے۔ اب ضرورت ہے کہ سول انتظامیہ معاملات کو سنجالے اور عدالتیں قائم ہوں اور سائی ممل شروع ہو۔'' سال کے بعد فیلی کے ساتھ سکون سے رہنا نصیب ہوا۔ نیشنل ڈیفنس کالج کے کمانڈنٹ جزل رحیم شے۔ ان کو تعجب ہوا کہ اپنی پوری سروس میں میں نے کوئی فارن کورس نہیں کیا تھا۔ انہوں نے سوال کیا:

"کیایہ سیج ہے"

جی ہاں صحیح ہے، میں اصل النسل پاکستانی ہوں اور میری تربیت میں کسی غیر ملکی تعلیم و تربیت کی کوئی آمیزش نہیں ہے'

یہ وقت تھا کہ جب وارکورس کو باہر کے ملکوں کادورہ کرناہوتا تھا۔ بچھے اس گروپ کا لیڈر بنایا گیا جے چین ' ثالی کوریا اور جنو بی کوریا جانا تھا۔ یہ دورہ الیا لگا جیسے ایک سنہرا خواب ہو ' اس لئے کہ 1971ء سے لے کر 1976ء تک کا عرصہ میرے لئے بڑا ہی پر آ شوب دور تھا۔ بہی وہ دن تھے جب بھٹو حکومت کے خلاف احتجاج زوروں پر تھا۔ افواہیں گرم تھیں کہ فوج اقتد ارسنجال لے گی لیکن فوج اپنی وفاداری کی یقین دہانی کرارہی تھی۔ وہی چزل ضیاء الحق سے کہ 1975ء میں جب وہ ملتان کور کمانڈر تھے' بھٹو صاحب ملتان کا دورہ کر کے نواب صادق حین قریش کے گھر قیام پذیر تھے اور لا بحریری میں مطالعہ کررہے تھے کہ جزل ضیاء کا جیام آیا کہ وہ ملنا چاہے ہیں۔ بھٹو نے کہا' ابھی تو وہ ملے سے اب کیوں آ نا چاہ رہے ہیں۔ بیم حال انہیں بلایا گیا۔ وہ آئے اور دست بستہ حلفیہ عرض کی:

"سر میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہرتم کے حالات میں میں آپ کا وفاداررہوں گا اور جو ذمہ داری بھی آپ عجمے دیں گے عمل کروں گا۔" بھٹو متاثر ہوئے ساتھ جو ذمہ داری بھی آپ جمعے دیں گے اس کے چند ماہ بعد جزل ضیاء کوآری چیف بنا دیا۔ (اس واقعے کا ذکر انہوں نے سپریم کورٹ کے سامنے اپنے آخری بیان میں بھی کیا ہے۔)

بھٹونے جزل ضیاء کو آرمی چیف بنایا اور آرمی چیف نے بھٹوکو آرمرڈ کور کا کرنل انچیف بنایا۔ کھاریاں چھاؤنی میں ایک زبردست تقریب منعقد کی گئی اور بھٹو صاحب کو ایک مرصع اوروہ کوئنہ کی ست پرواز کر گئے لیکن حالات ایسے بدلے کہ ان کواحکامات جاری کرنے کی مہلت ہی نہ لی۔

ڈیرہ بکٹی ہے 60 بریگیڈ بی آگیا' جہاں ہم نے پوری گری خیموں میں گذاری۔اس موسم میں اکثر گرم ہوا اور ریت کا طوفان مسلسل ایک ایک ہفتے تک چلتا رہتا ہے'اور کھانا کھانا بھی مشکل ہوتا ہے۔ہم نے یہ وقت صبر کے ساتھ گزارا۔

ميرامنفردريكار في كدآ تھ سالوں ميں دس پوسنگر ہوكيں:

1967 مشرتی پاکتان سے 30 بلوچ

1969-36 بلوچ سے 36 بلوچ

1970 \_ 36 بلوچ سے 9 ڈویژن

1971-9 ڈویژن کھاریاں ہے9 ڈویژن کومیلا (مشرقی یا کتان)

1971-9 ڈویژن سے وارکورس راولینڈی

1971 - واركورى سے 20 سندھ

1972 - 20 سندھ سے ڈی ایس وارکورس راولپنڈی

1973 - ڈی ایس وارکورس سے 101 بریگیڈ سیالکوٹ

1974-101 بر گیڈے 60 بر گیڈ

1975-60 بر گیڈے جیف انسٹرکٹر وارکورس راولپنڈی

آ تھ سالوں میں دس پوسٹنگ۔ شاید میری گتا خیوں کی سزاتھی۔ میرے لئے تو مشکل نہ تھالیکن میری بیوی اور بچوں کے لئے سزاتھی۔ بچوں کی تعلیم ناکمل رہی اور اپنا بھاری سامان جو اپنے گیراج میں رکھ دیا تھا' وہاں میری کتابیں' تصویر یں' میری ڈگریاں' پرانی یادیں برسات کے پانی اور دیمک نے چاٹ لیس۔ شاید اللہ کو یہی منظور تھا کہ ماضی کو بھول جاؤ' مستقبل پرنگاہ رکھو' اپنے خوابوں کی سرز مین کو روشن اور تاباں رکھنے کی جدوجد میں لگ جاؤ۔ جب میری پوسٹنگ نیشنل ڈیفنس کالج میں بطور چیف انسٹر کٹر وار کورس ہوئی تو آٹھ

اقتذار كى مجبوريان

تلوار پیش کی گئی۔ خطبہ استقبالیہ پیش کرتے ہوئے جزل ضیاء نے کہا''ہمیں فخر ہے کہ بیہ تلوار ہم ایک ایسے شخص کو پیش کررہے ہیں جوخود بھی ذوالفقار علی ہے۔''انہی ونوں بھٹو کے خلاف احتجاج شروع ہوا جوشدت اختیار کرتا گیا۔ اگر مارشل اصغرخان نے 'جواحتجاجی جماعتوں میں شامل سے 'جزل ضیاء کو تفصیلی خط لکھا کہ حالات بڑے نازک مقام پر آ چکے ہیں اور لازم ہے کہ وہ وہ حکومت کا کنٹرول سنجال لیں۔ یہ خط جزل ضیاء نے فارمیشن کمانڈروں کو بھیجا' اس کی ایک کا بی مجھے بھی لی (جومیرے پاس ہے)۔

ال واقع کے چندونوں بعد مینوں سروسز چیف (Services Chiefs) اور چیئر مین جوائٹ چیف آف سٹاف کمیٹی (Chairman JCSC) نے ایک مشتر کداعلامیہ جاری کیا جوائٹ چیف آف سٹاف کمیٹی (کائٹ پاکستان ہر حال میں حکومت کے ساتھ ہیں۔''اس جس میں یقین دہائی گئی کہ''انواج پاکستان ہر حال میں حکومت کے ساتھ ہیں۔''اس اعلامیہ کو جاری ہوئے ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا تھا کہ جزل ضیاء نے بجٹو حکومت کا خاتمہ کر کے تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لئے اور اس کے بعد عسکری حکومت کا طویل دور شروع ہوا۔

میں نیشن ڈیفنس کالج میں مزید تین سال تک اپنی ذمہ داریاں پوری کرتا رہا۔ میر کے سید بہت بہت بی اہم تھی اس لئے کہ خود اعلی عسکری تعلیم سیکھتا اور سکھا تا رہا جس کے سبب فوج میں بڑی تبدیلی ہے آئی کہ ہر اعلی سطح پر وار کورس کوالیفائیڈ (War Course) وقع میں بڑی تبدیلی ہے آئی کہ ہر اعلی سطح پر وار کورس کوالیفائیڈ Qualified) (Career بیس جو چکے تھے۔ آر ڈورمز وارکورس کیرئیر کورس Course) بن چکا تھا اور جب میں 1979ء میں جی ایچ کیو میں سی جی ایس (CGS) پوسٹ ہوا تو انہی آفیسرز کے تعاون اور تجربے سے استفادہ کیا اور فوج کی ترویج وتر تی کے پوسٹ ہوا تو انہی آفیسرز کے تعاون اور تجربے سے استفادہ کیا اور فوج کی ترویج وتر تی کے لئے مکمل منصوبہ بندی تیار کرنے میں کوئی مشکل نہ ہوئی لیکن ذبن میں 1971ء کے واقع کی چھین پریشان کرتی رہی اس لئے کہ جب میں 1971ء میں 9 ڈویڈن سے نکالا گیا تھا اور چھین پریشان کرتی رہی اس لئے کہ جب میں 1971ء میں 9 ڈویڈن سے نکالا گیا تھا اور منظورتھا۔

میں نے وارکورس کے ڈائر کیئنگ سٹاف اور اس کے بعد چیف انسٹر کئر کے طور پر اعلی عسری تعلیم حاصل کی۔ تقریبا پانچ سال وارکالج میں رہ کر میں نے فوج کی صلاحیتوں اور اس کی کمزور یوں کا تفصیلی جائزہ لیا اور خصوصا 65ء کی جنگ 'جوہم جیت سکتے سے لیکن ناکام رہے اور 71ء کی جنگ جو عسکری منصوبہ بندی کی برترین مثال تھی جس میں ہم نے آ وحا ملک گنوا ویا۔ اس جنگ کے لئے تیاریاں عبر تناک حد تک ناتش تحییں جس کی مثال میں 71 کی جنگ میں میں میں کا مذک کے دوالے سے بیان کر دیکا ہوں۔

1978ء میں میجر جزل پر دموٹ ہوا اور مجھے 14 ڈویژن کی کمان ملی جوان دنوں اوکا ڈویر نائی کمان ملی جوان دنوں اوکا ڈویر نائی کمان کے ملتے ہی میں اعلی عسری قیادت (Military Hierarchy)

کا حصہ بن گیا اور 1978ء سے لے کر 1988ء تک فوج کے تمام معاملات سے متعلق رہا۔ 14 ڈویژن ملتان میں متعین 2 کور کا حصہ تھا۔ جزل ضیاء کی حکومت تھی اور وزیراعظم ذوالفقار علی بحثو کا مقدمہ آخری مراحل میں تھا۔ 79ء میں ہریم کورٹ نے بحثو کو بھائی کا فیصلہ سنا دیا۔

جزل ضیاء نے آفیسروں اور جوانوں کا ردعمل معلوم کرنے کے لیے تمام کور کمانڈروں کو جائزہ لینے کو کہا۔ ہمارے کور کمانڈر نے سینٹر افیسروں کو بلایا اوران کا ذہن معلوم کرنے کے لئے بہت سے سوالات پو چھے۔ سبجی نے کہا کہ بھٹو کو بھانی دینے سے تحور ابہت ردعمل تو ہوگا لیکن اے سنجالا جا سکتا ہے۔ میں سب کی باتیں سنتا رہا اور بالاً خرکور کمانڈر کی اجازت سے این دائے کا اظہار کیا۔ میں نے کہا:

بی وقت به به بود یو در این سال به بازی سال بیدا بوگا اس کے نتائج شکین ہوں گے۔ ایسی سیاس ۔ '' بجٹوکو بچائی دینا بہت ہی غلط فیصلہ ہوگا اس کے نتائج شکین ہوں گے۔ ایسی سیاس پچید گیاں (Political Abberations) پیدا ہوں گی جنہیں سنجالنا مشکل ہوگا۔
۔ '' بہتر ہوگا کہ بجٹوکو جلا وطن کر دیا جائے۔ فلسطین کے یاسر عرفات 'سعودی عرب کے شاہ فیصل 'لیبیا کے کرنل قذ افی اور متحدہ عرب امارات کے حکمران ان کی ذمہ

واری کینے کو تیار ہیں۔''

۔'' بھٹو ایک اچھے سٹیٹس مین (Statesman) ہیں اور ایک بڑی جماعت کے متبول لیڈر ہیں۔ ہمیں کل ان کی ضرورت پڑے گی۔''

۔''ہمارے جوانوں اور افسروں کا کیا روعمل ہوگا' میں اس کی ضانت نہیں دیتا۔
آپ نے دیکھا ہے کہ تھوڑا عرصہ پہلے اس لا ہور میں تین ہریگیڈئر اور ان
کی کمان نے احتجاجیوں پر گولی چلانے سے انکار کر دیا تھا۔ کل اگر احتجاج ہوتا
ہوتو بہت شدید ہوگا۔ میرے ٹروپس (Troops) کا کیا روعمل ہوگا' میں ذمہ داری کسے لے سکتا ہوں؟

میری باتوں برکور کمانڈراس قدر ناراض ہوگئے کہ کانفرنس ختم کر دی اور اپنے چیف آف شاف بریگیڈر تھیدگل کو باایا اور تھم دیا:

> ''فورا مجھے جیف سے ملاؤ۔ میں ایسے آفیسر کواپی فارمیشن میں نہیں رکھ سکتا۔'' بریگیڈر تھید گل نے کہا:

''سر'اگراجازت ہوتو میں رپورٹ تیار کرلوں جو چیف کو بھیج دی جائے تا کہ وہ خود فیصلہ کریں۔فوراکوئی رڈٹل دینا مناسب نہ ہوگا۔''

کور کمانڈر نے بات مان لی اور چیف کور پورٹ بھیج دی گئی مگر جزل ضیاء الحق کی طرف سے فورا کوئی رد مل نہیں آیا لیکن شان کر کمی دیکھئے کہ چند ماہ بعد مجھے جی ایچ کیو میں چیف آف جزل شاف (CGS) تعینات کر دیا گیا۔ میں نے حق اور اصول کی بنیاد پر بھٹو کو پھائی دیے کے فیصلے سے اختلاف کیا تھا۔ اگر بھٹو کو پھائی نہ دی گئی ہوتی تو وہ تمام سیاسی ابتری جو دیے میں آئی نہ ہوتی ۔ مثلاً نہ جزل ضیاء کا حادثہ ہوتا 'نہ جزل مشرف کی حکومت ہوتی 'نہ بونظیر کا قتل ہوتا۔

مجھے اختلاف رائے پر مزید اطمینان ہوا جب میں نے ایک سفارتکار جناب ایس ایم قریثی کا ایک مضمون پڑھا۔ وہ لکھتے ہیں: "مجھوکو پیانی دیے جانے کے دوسال بعد مجھے

یامرعرفات سے معاملات سلجھانے کے لیے بھیجا گیا۔ وہ بھٹوکو پھانی دیے جانے پر سخت ناراض تھے۔ میں ان سے ملنے گیا تو انہوں نے بتایا کہ جنزل ضیاء نے مسجد الحرام میں بیٹھ کر شاہ خالد کی موجود گی میں وعدہ کیا تھا کہ وہ بھٹوکو پھانی نہیں دیں گے۔ انہوں نے اپنے وعدے کا یاس نہیں کیا۔

انہی دنوں ہم ڈویژن کاریزنگ ڈے (Raising Day) منا نے کی تیار یوں میں مصروف تھے۔ جزل ضیاء نے اس تقریب میں شمولیت کے لئے رضا مندی کا اظہار کیا تھا لکین کہلا بھیجا کہ وہ نہیں آ رہے۔ دودن بعد بھٹوکو بھانی دے دی گئی۔ میں نے ریزنگ دے کے حوالے سے ہونے والی تقریبات منسوخ کردیں، صرف بڑا کھانا ہوا جس کا ماحول بہت افسردہ تھا جومیں آج تک نہیں بھول سکا۔

میں منتظر تھا کہ اب جزل ضیا میرے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ ای انتظار میں جھے ہاہ گزر گئے اور میرے تعجب کی انتہا نہ رہی جب میری پوشنگ جزل ہیڈ کوارٹر (GHQ) میں چیف آف جزل ساف (CGS) کے عہدے پر ہوئی۔ یہ میرے اور کئی اور لوگوں کے لیے باعث جیرت تھی۔ شاید کچھ لوگ اس سے اختلاف کریں لیکن یہ حقیقت ہے کہ جزل ضیاء بولین جیسی فہم وفراست کے مالک تھے جوخود پر تنقید کرنے والوں کو این ساتھ رکھتا تھا۔ شاید جزل ضیاء بحزل ضیاء بھی مجھے ای لیے اپنے قریب چاہتے تھے کہ میری بے لاگ، مخلصانہ اور حقیقت پہندانہ دائے سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جیسا کہ آئندہ صفحات سے ظاہر ہوگا۔ بچ ہے کہ سچائی کا پہندانہ دائے سے فائدہ اٹھا ہمیشہ میٹھا ہے۔

باب چهارم

## فوج کے اعلیٰ سلسلہ اختیارات میں شمولیت

4 اپریل کی صبح بھٹوکو بھانی دے دی گئے۔ کوئی بڑا روعمل دیکھنے میں نہیں آیا۔ صوبہ سندھ اور خصوصا لاڑکا نہ میں دکا نیں بندر ہیں لیکن زندگی معمول کے مطابق روال دوال رہی۔ میں نے بھٹوکو بھانی دینے کی مخالفت کی تھی جس پر کور کمانڈر ناراض ہو گئے تھے۔ اب میں اس انتظار میں تھا کہ مجھے قبل از وقت ریٹائر کر انتظار میں تھا کہ مجھے قبل از وقت ریٹائر کر دیا جاتا۔ ای شش و بنج میں کئی ماہ گذر گئے کہ سال کے آخر میں پوسٹنگ آئی جو بالکل غیر متوقع تھی۔

میں جی ای کیو میں چیف آف جزل ساف (CGS) پوسٹ ہوا جو سب سے سنئر رئیل ساف آفیر (PSO) کی پوزیش ہے لیکن مجھے یقین آگیا کہ میں نے حق بات کی تھی اور حق نے مجھے سرخرو کیا ہے۔ 5 سال میں می جی ایس کی پوسٹ پر رہا۔ یہ عرصہ میری زندگی کا سب سے اہم اوراطمینان بخش دور تھا۔ آرمی چیف کی طرف سے مجھے کھلی آزادی ملی کہ میں فوج کو جدید ترین خطوط پر استوار کرسکوں 'پرانے ہتھیاروں کو جدید ترین ہتھیاروں سے بدل سکوں اور فوج کی دفاعی پالیسی نے انداز سے مرتب کرسکوں۔ اس کی تفصیلات بعد میں بیان کروں گا۔

جی ایج کیو میں کی پرنیل طاف آفیسرز ہوتے ہیں جو چیف آف آری طاف کے دست و بازو ہوتے ہیں انہیں مشادرت و معاونت فراہم کرتے ہیں۔ ایڈ جوئٹ جزل (AG) جوفوج میں افرادی قوت کی فراہم 'ان کی فلاح و بہوداور نظم و طبط قائم رکھنے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ ملٹری سیکرٹری (MS) افروں کے کیرئیر پلانگ اور

پوسنگ کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ کوارٹر ماسٹر جزل (QMG) فوج میں ضروریات زندگی کی فراہمی رہائش اور سرکاری ممارات کی تعمیر فراہمی اور انظامی معاملات کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ انسپٹر جزل ٹریننگ اینڈ ایویلیوایشن (IGT&E) فوج میں تعلیم و تربیت کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ تمام تعلیمی ادارے ان کے ماتحت ہوتے ہیں۔ سینٹر ترین پرنسپل سٹاف آفیسز چیف آف جزل سٹاف ہوتا ہے جو آپریشنل معاملات کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ ملٹری انٹملی جنس ڈائر یکٹوریٹ بھی مانسی کے ماتحت ہوتا ہے اور آری چیف کے دابطہ کار (Coordinator) کا کام کرتا ہے۔ ہم ہفتہ تمام ڈائر یکٹروں کی کانفرنس میں آری چیف کے احکامات پر عمل در آمد کا جائزہ لیتا ہے۔

بجھے ی جی ایس بے پچھ ہی دن ہوئے تھے کہ ایران عراق جنگ پر کیبنٹ میننگ بلائی گئی اور بجھے وفاقی کا بینہ کے اس اہم اجلاس میں شرکت کرنے کا تھم ملا جس میں عراق ایران کے مابین شروع ہونے والی جنگ میں پاکتان کے کردار کے بارے میں غور وفکر کرنا تھا۔ اس اجلاس میں نئے اور پرانے سفار تکاربھی شریک تھے۔ جنگ شروع ہوئے دو دن ہوئے تھے 'جس کے نتائج کے حوالے سے پالیسی فیصلے کرنے تھے۔ کوئی تین گھنٹے تک تفصیلی ہوئے تھے 'جس کے نتائج کے حوالے سے پالیسی فیصلے کرنے تھے۔ کوئی تین گھنٹے تک تفصیلی بحث ہوئی'ا کشریت کی رائے تھی کہ چند ہی دنوں میں عراق کی فوج ایران کے بیشتر علاقوں پر تخت ہوئی'ا کشریت کی رائے تھی کہ چند ہی دنوں میں عراق کی فوج ایران کے بیشتر علاقوں پر قابض ہوجائے گئ ایران جنگ ہار جائے گا' جنگ بندی ہوگی اور دونوں مما لک کے درمیان امن قائم رکھنے کے لئے اقوام متحدہ کی فوج تعینات کی جائے گی اور زیادہ امکان اس بات کا تھا کہ اس کے لئے باک فوج کا انتخاب کیا جائے گا جس کے لئے جمیس ابھی سے تیاری کر لئی چاہے کہا جائے گا جس کے لئے جمیس ابھی سے تیاری کر لئی چاہے۔ جب سب شرکاء اپنی بات کہہ چکے تو میں نے درخواست کی کہ جمیمے بھی پچھ کہنا کے صدر نے ججھے بھی پچھ کہنا

یجین کے ایک دانشور کا قول ہے کہ' کسی انقلابی ہے مت نگراؤ' جب تک تمہیں یقین نہ ہو کہ تمہارے نظریات انقلابی کے نظریات سے بہتر اور اعلی ہیں۔''

صدام کے بعثتی (Bathist) نظریات ایران کے اسلامی نظریات کے مقابلے میں بہت کم تر ہیں۔صدام ہار جائے گا۔

۔ ایرانیوں کی تاریخ شاہد ہے کہ جب بھی ان پرحملہ ہوا ہے وہ باہمی اختلافات بھلا کر حملہ آور کے خلاف سینہ سپر ہوئے ہیں۔

آج شہنشاہ کی فوج بیرکوں میں قید ہے لیکن وہ جلد نکلے گی سرحدوں پر پہنچے گی اور دشمن کا مقابلہ کرے گی اور ایرانی انقلابی گارڈ زائنی فوج کی حمایت میں اندرون ملک انقلاب کو مستحکم بنائے گی اور اس کے خلاف جو سازشیں ہورہی ہیں وہ ناکام ہول گی۔

ے واق کی فوج عسکری ساز وسامان کے حوالے سے مضبوط ضرور ہے لیکن اس کی اعلی قیادت کمزور ہے۔ وہ جرمن جزل اسٹاف کی طرح نہیں ہے کہ جس نے دوسری جنگ عظیم میں فرانس کی دفاعی لائن عبور کر کے چند ہفتوں میں فرانس کے شہرؤ کمرک کا علاقہ فتح کرلیا تھا۔
۔ یہ جنگ سرحدوں تک محدود رہے گی لیکن دونوں طرف بڑی ہلاکتیں ہوں گی۔

یے بعث حرصوں مع مدروروں میں ایران کوشکت دے دے لیکن میمکن نہیں ہے اور جب جنگ طویل ہوگی تو بنیادی مقصد جنگ ناکام ہوگی۔ اس کے برنکس ایران ایک بامقصد جنگ لڑ رہا ہوگا' یعنی جارحیت کا ارتکاب کرنے والے دشمن کوشکست دینا'اور وہی کامیاب ہوگا۔

میرامشورہ ہے کہ دونوں امکانات کو ذہن میں رکھ کے پالیسی بنائی جائے ' یعنی ایک طویل جنگ کے لئے جس میں ایران کامیاب ہوگا اورا کی چند دنوں اور ہفتوں کی جنگ جس میں عراق کامیاب ہوگا۔

۔ جزل ضیاء تھوڑی دیر سوچتے رہے پھر بولے" جزل بیگ کی باتوں میں ہڑا وزن ہے۔ ہمیں دونوں امکانات کی بنیاد پر پالیسی بنانی چاہیے" اور اسی فیصلے پڑمل ہوا۔
ایران عراق جنگ کو دوسال ہو کچکے تھے ۔اسی دوران مجھے ایران سے جنگی ہتھیاروں کے سیئر پارٹس اور دوسرے سامان کی ایک فہرست کی جس کی ایران کواشد ضرورت تھی۔ میں

نے وہ فہرست جزل ضیاء کو پیش کی اور انہوں نے اس پرغور کرنے کا وعدہ کیا۔ پچھ عرصہ بعد اریانی صدر علی اکبر ہاشی رفسجانی پاکتان کے دورے پر آئے۔ان کے آنے کا بڑا مقصداس معاطع پر پیش رفت کا جائزہ لینا تھا۔ ہماری جانب سے وعدے تو کئے گئے لیکن ان کی پاسداری نہیں کی گئے۔ جناب رفسجانی کے رفقاء میں سے ایک نے اپنی ضرورت کا اظہار ان الفاظ میں کیا:

دوست آل باشد که گیرد دست دوست در پریشال حالی و درماندگی

لیکن افسوں کہ امریکہ کی خوشنودی میں ہم نے ایران کے ساتھ حق دوتی ادانہ کیا۔
ابھی اجلاس جاری تھا کہ مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا۔ جزل ضیاء نے صدر ہا تھی
رفنجانی سے نماز پڑھانے کی درخواست کی اور انہوں نے عین اسی طرح نماز پڑھائی جس طرح ہم پڑھتے ہیں۔اس اجلاس کا میڈیا میں بہت چرچا ہوا اور ایسا تاثر دیا گیا کہ ہم ایران کو ایٹی نیکنالوجی منتقل کررہے ہیں۔ چندصافیوں اور نیم دانشوروں نے جن میں حسین حقانی مرفہرست تھے اس حد تک افواہیں بھیلا دیں کہ پاکستان سے ایٹی نیکنالوجی حاصل کرنے کے لیے ایران پاکستان کو دس بلین امریکی ڈالردیے پر آمادہ ہے اور سے کام اسلم بیگ کی معاونت سے ہورہا ہے۔ یہ محض افواہیں تھیں۔

یہ جنگ آٹھ سال تک جاری رہی جس میں لاکھوں لوگ ہلاک ہوئے۔سلامتی کونسل میں جنگ بندی کرانے کے لئے ایک قرار داد بھی پیش ہوئی جس میں دونوں مما لک سے فوری طور پر جنگ بند کر کے افہام و تفہیم کے ذریعے اپنے معاملات سلجھانے کی تجویز پیش کی گئی تھی لیکن ایرانی نمائندے کا موقف تھا کہ دونوں کو ایک ہی لاٹھی سے ہاننے کی بجائے یہ طے کیا جائے کہ جارجیت کا ارتکاب کس نے کیا ہے اوراگر یہ طے ہوجائے کہ عراق جارج ہوتاس کی ندمت کی جانی چاہیے۔سلامتی کونسل کا اجلاس قرار دادمنظور کئے بغیر ملتوی ہوگیا۔

اس معاملے میں اسلامی ملکوں پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی تھی کہ وہ دشمن طاقتوں کے

صومالیہ کو وہ تباہ کر چکے تھے۔ عراق ایران جنگ شروع ہوئی تو امریکہ کے سیکرٹری برائے امور خارجہ ہنری سنجرنے کہا تھا''میری خواہش ہے کہ دونوں ملک باہم لڑکر ایک دوسرے کو

اسلامی ملکوں کا ایک اجلاس سعودی عرب کے شہرطا نُف میں منعقد ہوا اور اس میں جز ل ضیاء الحق کی سربراہی میں نو افراد کی ایک سمیٹی بنائی گئی تا کہ وہ دونوں ملکوں کی قیادت سے رابطہ کرے اور جنگ بند کرانے کی کوشش کریں۔ 28 دمبر 1980 ء کو جزل ضیاء دوران جنگ بی تبران کے مبرآ باد ہوائی اڈے پراترے۔اسلامی کانفرنس کے جزل سیکرٹری تونس کے حبیب شطی بھی آئے۔ وہ صدر ابوالحن بی صدر الم روح اللہ حمینی اور دوسرے رہنماؤل

ارانی رہنما آیت الله حمینی نے انہیں سورة الحجرات کی آیت سنائی جس کامفہوم یہ ہے كن اگر مسلمانوں كے درميان لاائى موجائے تو ان كے درميان صلح كرادو كھر اگر ايك نے ووسرے پر جارحیت کا ارتکاب کیا ہوتو اس سے لڑو یبال تک کہ وہ اللہ کے حکم کو مان لے۔ کچران میں عدل کے ساتھ صلح کرادو۔'' ان کا کہنا تھا کہ عراق نے ہمارے خلاف جارحیت کا ارتكاب كيا ہے تو آپ اس جارحيت كى مذمت كريں اور اس كے خلاف جارا ساتھ ويں۔ ابرانی رہنماؤں سے ملاقات کے بعد جزل ضیاء کویت کے رائے بغداد گئے اور صدر صدام حسین سے ما قات کی لیکن اس کا کچھ نتیجہ نہ نکا اور جنگ آٹھ سال تک جاری رہی۔

آخر كاراران نے شط العرب عبور كرك اپني فوج فاء كے علاقے ميں جمع كى اور بصره کی سب پیش قدمی شروع کی تھی کہ صدام نے کیمیکل ہتھیاروں سے حملہ کیا اور چشم زدن میں ہزاروں اوگ بلاک ہوگئے۔ یہ کیمیکل ہتھیار صدام کومغربی دنیا نے دیے تھے۔ ایران کے یاس کیمیکل جھیاروں کے خلاف دفائی صلاحیت نہ تھی لبذا سیز فائر ہوا اور جنگ ختم ہوگئی۔ایک سازش کے تحت کہ پاکستان اس جنگ میں شامل نہ ہو جائے طک میں فرقہ وارانہ

اقتذاركي مجبوريال فسادات کرائے گئے اور جنگجو ظیمیں بنانے کی اجازت دی گئی مثلا سیاہ صحابہ اشکر جھنگوی سپاہ محد وغیرہ جنہیں جنگ ختم ہونے پر دہشت گر د قرار دے کرہم نے اپنے سروں پر دہشت گر دی ک ایک نی تلوار لاکالی ہے۔

امریکہ نے 1979ء سے لے کراب تک ایران کے خلاف تمام حربے استعمال کر لئے' معاشی اور اقتصادی اعتبارے اس کی معیشت کومفلوج کرنے کی تمام سازشیں کر لیل لیکن ارانی قوم نے بوی ہمت اور دانشمندی سے ان سازشوں کا مقابلہ کیا اور آ گے ہی بوھتی رہی ہے۔ یہاں تک کہ آج اس کا اثر درسوخ ایران سے آگے شام عراق بحرین لبنان میمن اور افغانستان تک مجیل چکا ہے جس کی وجہ سے امریکہ اور اس کے اتحادی پریشان ہیں۔ای خطرے کے خلاف وارسا (Warsaw) میں امریکہ اسرائیل بھارت اور سعودی عرب نے حال ہی میں ایران کے خلاف بھر پور اقدامات کرنے کی حکمت عملی بنائی ہے اور اس برعمل ور آ مد بھی شروع ہو چکاہے۔

سوال: ..... پاکتانی فوج کا ترویجی پروگرام اوراس پرمل درآ مد حمران کن ہے۔ یہ کیے

جواب: ..... میں خوش قسمت تھا کہ جزل ضیاء کی سر پرتی میں واس چیف آف آرمی ساف فوج کی انظامی و انصرای ذمه داریان سنجالتے تھے اور میں بطور چیف آف جزل ا شاف فوج کے ترویجی پروگرام پرتوجه مرکوز رکھتا تھا۔ مجھے برامخصراور واضح مشن ملاتھا: "فوج کی ترتیب نواس انداز ہے کی جائے کہ وہ 2000ء کی مت ہے آگے

تک ہاری فوج ملک کے بیرونی اور اندرونی خطرات سے خشنے کی مجربور ملاحت حاصل کر لے۔"

اس مشن کے تحت ہم نے اینے کام کا آغاز کیا جبہ ہمیں واس چف آف آری شاف (VCOAS) ، جزل سوار خان اور ان کے بعد جزل خالد محمود عارف کی مکمل ہدایات ادرسپورٹ حاصل رہی ۔ان کی سر برتی جاری کامیانی کی ضانت بن۔

ہوتا گیا' مثلاً:

75 افضال کی مربرای میں آری ماؤر تا کرنیٹن کمیٹی بنائی اور انہیں افتیار ویا کہ تجویز جزل محمد افضال کی مربرای میں آری ماؤر تا کرنیٹن کمیٹی بنائی اور انہیں افتیار ویا کہ تجویز بنانے میں متعلقہ حاضر وریٹا کرؤسنٹر آفیسرز سے ضرور رجوع کریں اور فوج کے تربیتی وقعلی اواروں سکول آف انسٹرکشن (Schools of Instructions) کے مربراہوں ہے بھی مشورہ کریں۔ انہوں نے ڈیڑھ سال کی افتیک محنت کے بعد تجاویز کمل کیں اور انہیں حتی شکل مشورہ کریں۔ انہوں نے ڈیڑھ سال کی افتیک محنت کے بعد تجاویز کمل کیں اور انہیں حتی شکل ویے ویٹ ہے پہلے پی ایس اور (PSOS) کانفرنس میں اس کی تفصیلی پریزشیشن ویٹ کے بعد کمزور یوں کو دور کر کے حتی شکل دی گئی اور اس لوری منصوبہ بندی کو جزل ضیاء کے سامنے بیش کیا گیا اور ان سے منظوری لی گئی۔ اس طریقہ کار کا فائدہ یہ ہوا کہ جتنی بھی تجاویز پڑمل شروع ہوا ان میں ہمارے متعلقہ آفیسرز کا مشورہ شامل رہا اور اس طرح ماؤر تا کریشن پروگرام کے حوالے سے چودہ مختلف کانبٹس شامل رہا اور اس طرح ماؤر تا کریشن پروگرام کے حوالے سے چودہ مختلف کانبٹس انہیں قابل عمل یا گیا۔

1981ء میں فوج کے ترویجی پروگرام پر عمل درآمد کا آغاز ہوا۔ آری ماڈرنائزیش کمیٹی کی تجاویز کے تحت فوج کے اندرمتعدد Structural اصلاحات ال کی گئیں۔ ان اصلاحات میں سے ایک اہم اصلاح آری اگر ڈیفنس کمانڈ کا قیام تھا جوایے عمل میں آیا کہ فیلڈ آر ملری اور اگر ڈیفنس آر ملری کو الگ کر دیا گیا اور اس طرح ہماری ہر سٹرائیک فورس کو ایک آر ملری ڈویڈن کے ساتھ ساتھ صاف ہوئی جے فوریٹن کے ساتھ ساتھ ایک کیا جا چکا ہے۔ اس اگر ڈیفنس سپورٹ سٹم کومنظم کرنا ایک چیدہ کام تھا جو میجر جزل آ فا مسعود الحن کی کمان میں کمل ہوا۔ فوج کی صلاحیت کو ہر ممکن طریقے سے نئی جہت دی گئی۔ یہ حقیقت اپنی جگہ مسلم ہے کہ ہماری جنگی حکمت عملی جو دفاعی حکمت عملی جو دفاعی حکمت عملی ہوں وہ جارہ اندوفاعی حکمت عملی میں تبدیل ہو چکی ہے اور میں وہ صلاحیت ہو دفاعی حکمت عملی میں تبدیل ہو چکی ہے اور میں وہ صلاحیت ہو دفاعی حکمت عملی میں تبدیل ہو چکی ہے اور میں وہ صلاحیت ہوا یک مضبوط اور قابل اعتماد مزاحمت (Deterrence) کی بنیاد ہے۔

سوال:....فوج میں اضروں کی اعلی تعلیم کا دور 1971ء کی جنگ کے بعد شروع مواجو اہم صلاحت تھی۔اس نئی صلاحت ہے آپ کے ترویجی پروگرام کو کیا سپورٹ لمی؟ جواب:.... فوج كودور حاضر ك تقاضول ك تحت منظم اورمضبوط بنانے ميل واركا كج (War College) کے یانج سال کا اعلی تعلیمی دورمیرے لئے برا اہم تھا 'اس لئے کہ میرے فیلڈ کمانڈر اور اسٹاف افسران جو وار کورس کے تعلیم یافتہ سے میرے اس مشن میں بوے معاون و مددگار ثابت ہوئے۔ ہم نے "آری ماڈرنائزیشن بروگرام برائے سال 2000ء اوراس سے آ گے" برکام شروع کیا اور اٹھارہ مہینوں کی محنت سے ایک جامع منصوبہ تیار کرلیا۔ میرے فارمیشن کمانڈر' اداروں کے سربراہوں اوراشاف اضروں نے تمام منصوب بنائے اور مختلف کانسیش (Concepts) وضع کئے جوسب کے سب قابل عمل ابت موتے۔ مارا طریقہ کاریہ تھا کہ بتدریج ہم اینے ترویجی پروگرام مرتب کر کے مرحلہ وارتمام سفار شات چیف آف آری شاف کے سامنے پیش کر کے منظوری لیتے تھے۔ یبال تک تو کام آسان تھالیکن مشکل اس وقت پیش آئی جب اینے پروگرام کو کمل کرنے کے لیے ہتھیاروں اورجنگی ساز وسامان کی فراہمی کا مسئلہ در پیش ہوا۔ سب سے پہلے اپنی ٹیم لے کر میں امریکہ گیا لیکن امریکہ زیادہ تر اپنا برانا سامان بیجنے میں دلچیلی رکھتا تھا اور پھنیکی مبارت دینے پر تیار نہ

۔ پی او ایف واہ کے چیئر مین لیفٹینٹ جزل صبیح قمرالز مان نے نئ ٹیکنالوجی اور اس کی ڈیویلیسنٹ کی پوری ذمہ واری اٹھا کی اور بغیر کسی وفتر کی رکاوٹ کے کام کی رفتار تیز رہی۔ وزارت وفاع ہے ہمیں پوری سپورٹ ملی۔ جنگی سامان کی رقم کی اوائیگی میں کوئی مشکل نہ ہوتی۔

تھا۔ یمی حال یور یی ممالک کا بھی تھا۔ بالآخر ہم نے چین کا رخ کیا اور چین ہمارا قابل اعماد

دوست ٹابت ہوا۔ دراصل اللہ تعالی نے الی آسانیاں مبیا کردیں جس سے میرا کام آسان

پین نے دوی کاحق ادا کیا۔ ہاری ضروریات بوری کیں جدید فیکنالوجی دی

ہے جہاں ہارا پرتیاک خیر مقدم کیا گیا اور ہمیں ایک کانفرنس روم میں لایا گیا جہاں سول ب پر ایس میں ملبوس متعدد چینی بزرگ ستیاں ہماری منتظر تھیں۔ میں نے اپنے میز بان سے کیڑوں میں ملبوس متعدد چینی بزرگ ستیاں ہماری منتظر تھیں۔

"كہيں ايا تونہيں ہے كہ آپ ميں غلط جگه ير لے آئے ہيں؟

ورنبیں کلکہ ہم آپ کو اپنی معروف دفاعی پیداداری کمپنیوں کے سربراہوں سے ملاقات کے لئے یہاں لائے ہیں جوآپ کو بنا کیں گے کہ ان کے پاس آپ کو دینے کے لئے کیا کچھ ہے۔

اور کب تک وہ آپ کومطلوبہ سامان حرب دے عمیں گے۔''

ہمیں اطمینان ہوا اور اجلاس شروع ہوا۔ سامان کی فہرست جو ہم نے گذشتہ ماہ ان کے حوالے کی تھی اس پر بات چیت کرنے میں ایک گھنٹہ لگا اور وہ ہمارا تمام مطلوبہ سامان بغیر کسی پیگی شرط کے دینے پر رضا مند ہو گئے۔ ہم نے ان کا شکر یہ ادا کیا اور پیشتر اس کے کہ ہم رخصت ہوتے 'ہارے میزبان نے بوچھا:

"كياآب كويمي كچھ جا ہے تھا يا كچھ اور بھى ہے؟"

"جمیں جا ہے تو اور بھی بہت کچھ لیکن جمیں اینے وسائل کے اندررہ کرخریداری كرنى ہے؛ ليني 600 ملين ڈالز'جوہميں فراہم كئے گئے ہيں۔''

" کھیک ہے کیکن ہم آپ کے مطلوبہ سامان کی فہرست و کھنا جاہیں گے۔"

میں نے فہرست نکالی اور ایک ایک آئم (Item) پر بات شروع موئی۔ ہمارے چینی دوستوں نے ہرمطالبے کوخوش ولی سے قبول کیالیکن جب حساب کتاب کیا گیا تو معاملہ 1.7 بلين ڈالريک جا پہنچا۔

میں نے کہا:

"ہم اتی بھاری رقم کیے اداکریں گے؟"

فراہم کردہ ہتھیاروں اور ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کی مہارت دی اور ہمارے افسرول اور جوانوں کوتربیت دی۔ صحیح معنول میں اس تعاون سے دونوں ملکوں کے درمیان تذوریاتی محور (Strategic Pivot) قائم ہواجس کی بنیاد براب ی پک (CPEC) کی عمارت تعمیر ہورہی ہے۔

اس طرح چین کے ساتھ ہماری دفاعی شراکت کی بنیاد پڑی اور ہماری جنگی صلاحیت میں اضافہ ہوا۔ چین کے ساتھ ہماری دفاعی شراکت مثالی ہونے کے ساتھ ساتھ مفر دنوعیت كى بھى ہے۔ اس شراكت كى بدولت جارى مسلح افواج اور بالخصوص برى فوج 1971ءكى جنگ کے بعد اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی ہے۔ ہمیں اپن فوج کی كمزوريوں كو دوركرنے اور متقبل ميں سلح افواج كوجديد تقاضوں كے مطابق ترقى دينے كى شدید ضرورت تھی۔خوش قتمتی سے 1980ء کا بیروہ وقت تھا جب بری فوج کومتعقبل کی ذمہ داریاں بوری کرنے کے لئے ہماری عسکری قیادت اعلی عسکری تعلیم سے مزین تھی اور ساتھ ہی ہمیں چین کی غیرمشروط مدر بھی حاصل تھی جے ہم رحت ایز دی سمجھتے ہیں۔ یبی وہ عوامل تھے جن کی بدولت پاکتانی فوج دنیا کی جدیدترین فوج بننے کے اہداف حاصل کرسکی اور نوے فیصد تک خودانحصاری حاصل ہوئی۔ جنگ لڑنے کی صلاحیت میں بے بناہ اضافہ ہوا اور ابہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ اگر ہم پر جنگ مسلط کی گئی تو نہ صرف کانی دیر تک اپنا دفاع کر سکتے ہیں بلکه مؤثر جارحانه کاروائی کے مل سے دشن کے منصوبوں کو ناکام بنا کتے ہیں۔ الحمد ولله جاری مسلح افواج جدیدترین لڑا کا قوت ہیں جن کا شارد نیا کی بہترین سلح افواج میں ہوتا ہے۔

چینی دوستوں کی فراخد لی مثالی ہے۔ایک دلچپ حقیقت ہے جو میں بیان کرنا چاہوں گا۔ 1982ء کے اوائل میں ہم نے مطلوبہ سامان کی تلاش کے لئے چین کا پہلا دورہ کیا۔ ہمار ے یاس مطلوبہ سامان کی ایک فہرست تھی اور جمیں 600 ملین ڈالر کے اندر رہتے ہوئے خریداری کرنی تھی۔ ہاری چینی حکام کے ساتھ تین ماا قاتیں ہوئیں اور ہمیں بتایا گیا کہ معاملات کوحتی شکل دینے کے لئے ہم چار ہفتوں بعد دوبارہ آئیں۔ اگلے ماہ ہم پھر چین جا

جميں جواب ملا:

"آ پ اپنی سہولت کے مطابق جیے چاہیں آئندہ چیس برسوں میں برائے نام سرومز چار جزکے ساتھ ادائیگی کریں۔"

ہماری خوثی کی انتہا نہ رہی اور پورے اعتاد کے ساتھ وطن واپس لوٹے اور کامیابی کی کہانی چیف آف آرمی ساف اور ساتھیوں کوسنائی۔ ہماری زندگی کا بیدا یک یادگار دن تھا۔

جاری خود انحصاری کے حصول کا آغاز بہیں سے ہوتا ہے جب فوج میں نیکنالوجی کی منتقیٰ خود انحصاری اسلح سازی کے نظام کی وسعت 'ہتھیاروں اور میزائل کے نظام کی ترتی اور ملکی سطح پر انجنیئر نگ کے شعبہ کی ترتی کے شع دور کا آغاز ہوا' جس کی بدولت ایک دہائی سے بھی کم مدت میں ہم نے بحر پور صلاحیت حاصل کر لی۔ جہاں مشکل پیش آئی وہاں عظیم سائندان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی زیر قیادت ماہر سائندانوں کی ایک بڑی جماعت موجود تھی جو ہر بروگرام کو یا یہ کمیل تک پہنچاتی رہی۔

1988ء میں ہم نے الخالد نینک کا تجربہ کیا جس نے ''پانچ تجرباتی مراحل' میں امریکہ کے بہترین نینک ایم ون اے ون (MIAI)' کو مات دی۔ ای طرح ہم نے اعلی تحنیکی ہتھیاروں' عسکری ساز وسامان اور گولہ بارود تیار کرنے کے میدان میں نوے فیصد (%90) تک خود انحصاری حاصل کر لی جوالی خواب تھا' جس کی تبییر چین کی عسکری قیادت اور اس کی دفاعی بیداواری صنعتوں کی غیر مشروط مدد ہے ممکن ہوئی۔ کوئی اور ملک اس حد تک ہماری مدد نہیں کرسکتا تھا کیونکہ ان کا مفاد محض فوجی ساز وسامان فروخت کرکے بھیے بنانا ہوتا ہے۔

سوال: جین نے جس طرح ہماری توقع سے بردھ کر مدد کی' اس کے بارے کھ کہنا چاہیں گے؟

جواب: جین کے عوام انتہائی مخلص اور کھلے دل کے لوگ ہیں۔ انہوں نے مجھی ہماری اندرونی سیاست میں دخل اندازی نہیں کی نہ ہی وہ ہماری حکومتوں کو گرانے اور بنانے کے مکروہ کھیل میں ملوث ہوئے ہیں اور نہ ہی ہماری فوجی یا سویلین حکومتیں ان کی ترجیحات

میں شامل رہی ہیں۔ ان کی واحد ترجیح پاکتانی عوام کی بھاائی ہے اور یہی وہ تعلق ہے جس کی وجہ سے دونوں ممالک کے عوام ایک دوسرے کا دل کی گہرائیوں سے احترام کرتے ہیں ایسا احترام جو کی اور ملک کے نفیب میں نہیں ہے۔ جمعے یہ کہنے میں کوئی باک نہیں ہے کہ ای دفاعی اشتراک نے ہمیں الخالد جیسا نمنگ کثیر الجبتی کردار کا حامل ہے ایف-17 تحنذر طیارہ اور جدید ترین فریگریٹ ایف 22 بحری جہاز دیے ہیں اور ایٹی سب میرین بنانے کا کام بھی شروع ہو چکا ہے۔ ای تعلق کی بنیاد پر آج پاک چین اقتصادی راہداری (CPEC) کے منصوبے کی عمارت تغیر ہو رہی ہے۔ یہ کامیائی نہ صرف پاکتان کے لئے ترقی و امن کی حفات 'بلکہ پورے خطے کی اقتصادیات میں انتقاب لانے کا کیمیش خیمہ تابت ہوگا۔

روملکوں کے اشراک سے ہمارا تذوریاتی محورقائم ہوا۔ عسکری تعاون کا بیمل ایک تذوریاتی حقیقت ہے جو دشمنوں کے عزائم کے خلاف ایک مضبوط جنان ہے تو می سلامتی اور تق و کمال کی ضانت بھی ہے۔ دونوں ملکوں کا بیاشتراک ہمارا تذوری محور Strategic تق و کمال کی ضانت بھی ہے۔ دونوں ملکوں کا بیاشتراک ہمارا تذوری محور (Pivot) ہے۔ الحمدوللہ ہم نے اب وہ صلاحیت حاصل کر لی ہے جس کی بدولت اپنی تذوریاتی سوچ کو جنگی منصوبوں ہے ہم آ ہنگ کیا ہے بینی پہلے ہملے کرنے (Pre-emption) میں حقیقت کا رنگ مجرنے اور حریف اور جارعانہ دفاع کی صلاحیت (Offensive Defence) میں حقیقت کا رنگ مجرنے اور حریف توت کے خلاف فیصلہ کن جنگ لڑنے کی صلاحیت جیسے اہداف حاصل کئے ہیں۔ یہ ایس صلاحیت ہونے ہونے سے بہلے ہی فتح یاب صلاحیت ہونے کی نوید بھی ہے اور جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی فتح یاب مونے کی نوید بھی ہے۔

اس کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر ٹیکنالوجی پرکام شروع ہوا۔ ڈاکٹر اکرم چوہدی (مرحوم) جو چکری گاؤں نے ساتھ ساتھ کمپیوٹر ٹیکنالوجی پرکام شروع ہوا۔ ڈاکٹر اکرم چوہدی (مرحوم) جو چکری گاؤں نے تعلق رکھتے تھے ان کا امریکہ کی سلکون ویلی Silicon Valley میں بڑا کاروبار تھا' ان سے معاہدہ ہوا۔ میں ایران گیا اور وہاں سے چندچھوٹے ہتھیاروں کی ٹیکنالوجی جو ہمارے پاس نہیں تھی وہ لے آیا۔ اس طرح کوئی گیارہ مختلف براجیکٹس (Projects) پرکام جاری رہا۔ ای دوران ایک مربوط منصوبے کے تحت ہم نے مختلف مضامین میں جو ہمارے جاری رہا۔ ای دوران ایک مربوط منصوبے کے تحت ہم نے مختلف مضامین میں جو ہمارے

حصه نبيل ليا اورمحمد خان جو نيجو كي حكومت قائم جو لي-

ای دوران میری بوسفنگ جی ایج کیوت بشادر 11 کور کمانڈر کی حشیت سے ہوگئی۔ افغانستان برروی جارحیت کی وجہ سے اس کور کی بہت اہم ذمہ داریاں تحییں۔

1986ء میں بھارت کے چیف آف آرمی سناف جزل کرشنا سوامی سندر بی نے براس فیک (Brasstack) مشقیں شروع کیں جوان کی ویسٹرن کمانڈ کے ذمہ داری کے علاقے میں شروع ہوئیں جو ہماری مشرقی سرحدوں سے متصل ہے۔ ان مشقوں کے لئے ان کی گئ لاکھ فوج راجستھان میں مجتمع ہوئی۔ ہزاروں فینک اور بکتر بندگاڑیاں بھی سرحدول کے قریب بہنچا دی گئیں۔ ان کے چند بحری جہاز بھی کورنگی کریک کے ارد گرد منڈلاتے پائے گئے۔ بھارتی عسکری قیادت کے مطابق ان مشقوں کے دومقاصد تھے:

🖈 وه این میکا کی دستوں کی صلاحیتوں کا جائزہ لیما چاہتے تھے۔

المنائید اور بحری دستوں کی مشتر کہ مشقوں میں بری فوج کی صلاحت پر کھنا چاہتے ہے۔"

عکیورٹی انفار میشن کی ویب سائیٹ گلوبل سکیورٹی نے اے دوسری جنگ عظیم کے بعد فوجوں کا سب سے بڑا اجتماع قرار دیا اور لکھا کہ نارتھ اٹلانگ ٹریٹ آرگنا تزیشن (نیٹو) کی کسی بھی فوجی مشق کا حجم براس ٹیک کے حجم کے برابر نہیں تھا۔ نیٹو کی قیادت کا خیال بیتھا کہ گرچہ بھارت کی عمری قیادت بھی کہتی رہی کہ وہ اپنے حربی منصوبوں میں نئی حکمت عملی کو آزمانے کے لیے ان مشقوں کا اہتمام کررہ بیں لیکن بھارتی فوج کے چند سینئر کما نڈروں نے ان مشقوں کے مقاصد کو ایک نیارخ وینے کی کوشش کی جبکہ بھارتی آرمی چینے سندر بھی کا بنیادی مقصد فوج میں نظیمی اصلاحات اور نئے کا کوشش کی جبکہ بھارتی آرمی چینے سندر بھی کا بنیادی مقصد فوج میں نظیمی اصلاحات اور نئے کا نیٹس (Concepts) کا تجزیہ کرتا تھا۔ ہماری انٹیلی جنس ایجنسیاں اور وزارت فارجہ بھی چوکس تھیں۔ وزارت فارجہ نے بھارتی سفیر ایس کے شکھ کوطلب کیا۔ وزیر مملکت برائے امور فارجہ زین نورائی نے انہیں صدر پاکستان کی طرف سے یہ پیغام دیا کہ آگر پاکستان کی سلامتی کوکوئی خطرہ لاحق بوا تو بہندوستان کونا قابل تانی نفصان پہنچ گا۔ یہ سے وہ حوالات جب جزل ضیاء نے مشاورت کے لئے جی

تر قیاتی پروگرام کے لئے ضروری تھے اپنے آفیسرز کو امریکہ اور دوسرے ممالک میں تعلیم کے لئے ہوری میں تعلیم کے لئے بھیجا اور 170 کے قریب ایم ایس کے بھیجا اور 170 کے قریب ایم ایس کی (M.Sc) اور گریجئش نے تعلیم کمل کرلی۔

یے سلسلہ اس کے آ گے بھی جاری رہا۔ ہمارے نوجوان آفیسرز بڑے با صلاحیت ہیں 'وہ بیرون ملک (Foreign) کورسز میں ٹاپ پوزیشن حاصل کرتے رہے جنہیں ہر چھ ماہ بعد میں خود انعام دیتا تھا۔ ان کی کارکردگی کی بدولت ہمارا ماڈر تا ئزیشن پردگرام سیح معنوں میں نائج بیٹر (Knowledge based) پردگرام بن گیا جس کی افادیت انشاء اللہ 2025ء تک تا گئم رہے گی۔ یقینا ہمارے سائندان اور افسر اس پر مزید کام کرتے رہیں گے اور جدید ترین نکینالوجی کو دفائی نظام میں شامل کرتے رہیں گے اور انشاء اللہ پاک فوج نا تا بل تنخیر رہی گی۔

جزل ضیاء نے 1985ء میں ایک نیا سیاسی نظام لانے کا ارادہ کیا۔ان کی حکومت کو وسال ہو چکے تھے جب انہوں نے ملک میں سیاسی نظام بحال کرنے کا فیصلہ کیا۔ مجھے اور جزل حمید گل کو یہ ذمہ داری دی کہ'' ملک کے سیاسی ماحول کونظر میں رکھتے ہوئے تجزیہ کیا جائے کہ سیاسی نظام کی بحالی کے لئے طریقہ کارکیا ہونا چاہیے اور کب اس پرعمل کیا جائے۔'' جمین تخت کے افزو لیا اوردو بھتے بعدر پورٹ جزل ضیاء کو پیش کردی۔انہوں نے ہمیں بایا' بحث ہوئی' سفارشات پڑھیں جن کا خلاصہ یہ تھا:

"اب دقت آگیا ب که صاف ستحرے الیکشن کرا کے اقتدار کوامی منتخب نمائندوں کو خش کر دیا جائے اس عمل ہے قوم آپ کوا چھے الفاظ میں یادر کھے گا۔" کچھ در روسوچتے رہے ' مجر ہولے:

'' چاہتے ہو کہ بچانی کا بچندامیرے گلے میں ہو۔'' میں نے کچھ معروضات پیش کرنا چاہیں لیکن اجازت نہ لمی۔ہم خاموش ہو گئے۔ جزل ضیاء نے فیر جماعتی بنیادوں پرانتخابات کرائے جن میں پاکستان پیپلز پارٹی نے

ایچ کیومیں اجلاس طلب کیا۔

ہماری انٹیلی جنس کے نمائندوں کی متفقہ رائے تھی کہ صورت حال بہت خطرناک ہے۔ بھارت کی نیت خراب ہے اور اس کے لئے پاکستان کو فوری طور پر دفاعی اقدامات لینے جاہیئں میں نے اس تجزیے سے اختلاف کیا اور اپنی رائے دیتے ہوئے کہا کہ:

'' بھارت کی اتنی بڑی فوج کا ایک جگہ اکٹھا ہونا دانشمندی نہیں ہے۔ یہ سارے انڈے ایک بی ٹوکری میں رکھنے والی بات ہے۔ اس کے پیچیے کوئی جنگی مقاصد ہیں تو ہمیں چاہیے کہ راوی چناب کے دوآ بے میں ہم اپنی جارحانہ فورس (Strike Force) بھیج دین اس سے بھارت کا کشمیرے رابط منقطع ہوجائے گا اور پھر بھی ہمارے پاس اتنی صلاحیت موجود ہو گی کہ اپنی سرحدوں کی موڑ حفاظت کر سکیں گے۔''

لیکن اکثریت کی رائے تھی کہ بھارت کی فوج پاکتان کے خلاف بھر پور جنگ کی تیاری کر چکی ہے لبذا اس سوچ کے تحت فوج کو آپریشنل پلان کے مطابق سرحدوں پر بھیج دیا گیا۔ سب سے پہلے 5 کور کو ڈیپلائے (Deploy) کیا گیا۔ بمتر بند دیتے اور ٹیمنکوں کی بینی شن کی زیر کمان کر دی گئیں۔ جنوبی فضائی کمان کو چوکس کر دیا گیا۔ پاک نیوی کے جنگی جہاز اور آبدوز اپنے ٹیحکانوں نے نکل کر بحرب کے کھلے سمندر میں پہنچ گئیں۔ ان اقد امات کا ردمل یہ بواکہ بھارت نے اپنی مشقیں روک دیں اور فورا دو انفنز کی ڈویژن راوی چناب کار ٹیور میں بھیج کراہے محفوظ کر لیا۔

بحارت کے ان اقدامات سے بیہ بات واضح ہوئی کہ سندرجی کا مقصد پاکتان کے خلاف جگارت کے ان اقدامات سے بیہ بات واضح ہوئی کہ سندرجی کا مقصد پاکتان کے خلاف جنگ کرنانہیں تھا ورنہ اپنی مشقیں رو کئے کی بجائے بھارتی فوج ہماری سرحدول کی جانب چل پڑتی۔ ہماری اس حکمت عملی کے سبب ہمارا نقصان بیہ ہوا کہ ہمارا وار پلان War) وانشا ہوگیا۔

ریٹائرمن کے کچھ سالوں بعد میں ایک کانفرنس میں شرکت کے لیے ناروے (Norway) گیا۔ وہاں جزل سندرجی بھی موق تھے۔ان سے بوی دلچپ باتیں ہوئیں۔

لوگ جیران تھے کہ یہ دونوں گئتم گٹھا ہونے کی بجائے مسلسل باتوں ہی میں لگے ہوئے ہیں۔ براس میک مشقوں کے متعلق انہوں نے خودواضح کیا کہ'' جنگ ہمارا مقصد نبیس تھا۔ ہمیں تو تنظیمی اصلاحات کا تجربہ کرنا تھا' سالہا سال کے جمود کے بعد بیہ مشقیس ضروری تھیں۔''

روس نے 1980ء میں افغانستان پر تملہ کیا جواس کی تذویراتی مجبوری تھی کیونکہ تمام تر جغرافیائی وسعت کے باوجوداس کے پاس کوئی الی بندرگاہ نہیں ہے جو سارا سال کھی رہے۔ ان کی تمام بندرگا ہیں سردیوں میں برفباری کی وجہ سے کئی کئی مہینوں تک بندرہتی ہیں۔ ان کی سب سے بڑی بندرگاہ مشرق میں ولاڈیواسٹک ہے جہاں سردیوں میں درجہ حرارت نقط انجماد سے بھی نیچ گرجاتا ہے اور بندرگاہ کو کھلا رکھنے کے لیے برف شکن مشینوں کا استعمال کرتا پڑتا ہے۔ اس کے برعکس امریکہ کے مشرق میں نیویارک کی بندرگاہ ہے جو خط استواسے آئی ہی دوری پرواقع ہے جتنی ولاڈیواسٹک کیکن قدرت نے اس پر بیاحسان کیا ہے کہ اس کے مشرق میں بویارک کی بندرگاہ ہے جو خط استواسے آئی ہی دوری پرواقع ہے جتنی ولاڈیواسٹک کیکن قدرت نے اس پر بیاحسان کیا ہے کہ اس کے مشرق میں بحراوتیانوس میں گرم پانی کی ایک روبہتی ہے جو تقریبا تین سومیل چوڑی ہے۔ اس کی وجہ سے نیویارک میں سردیوں میں بھی درجہ حرارت نقط انجماد تک نہیں پنجتا اور بندرگاہ سارا سال کھلی رہتی ہے۔

اس مسئلے کے حل کے لیے روس کی ہمیشہ سے بیخواہش رہی ہے کہ وہ گرم پانیوں تک رسائی حاصل کرے۔ ادھر مغربی طاقتوں اور برطانیہ کوبھی اس کا بخو بی اندازہ تھا۔ برطانیہ نے برصغیر پر قبضے کے بعد پشاور اور لنڈی کوتل تک جور ملوے لائن بچھائی تھی اس کا مقصد یباں کے لوگوں کو سہوتیں فراہم کرنانہیں تھا بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ بوقت ضرورت وہ اپنی فوجیس اور اسلحہ تیزی سے شال کی طرف بہنچا سکیس اور روس کی مکنہ پیش قدمی روک سکیس۔

سوال: .....روس کوگرم پانیوں تک پہنچنے کی ضرورت تھی لیکن پچھ تدبیریں امریکہ نے بھی کیس جس سے روس کی جانب سے جارحیت کی ترغیب ہوئی اور امریکہ کی سازش کا میاب ہوئی۔ کیا بید درست ہے؟

ست. جواب:....سازشیں اور جوڑ تو ڑتو ان بڑے ملکوں کا وطیرہ رہا ہے کیکن اس سازشی حکمت

عملی کوامریکہ کے دانشوراور حکومت کے مثیر برازینسکی نے اپنی کتاب گرینڈ چس بورڈ (The کیملی کوامریکہ کے دانشوراور حکومت کے مثیر برازینسکی نے اپنی کتاب گرینڈ چس بورڈ (Game Plan) بھی دیا ہے:

''یوریشیا پر جس کا کنٹرول ہوگا وہ پوری دنیا پر دسترس حاصل کرے گا۔اس لئے ضروری ہے کہ یوریشیا میں امریکہ کا کوئی مدمقابل سامنے نہ آنے پائے جو امریکہ کی بالادی کوچینج کر سکے۔''

امریکہ نے اس منصوبے پڑھل کیا اور افغانستان میں ایسی سیاسی تبدیلیاں بیدا کیں جوروس کے مفادات کے تحفظ کی خاطر افغانستان پر جملہ آ ور ہوا۔ اس جارحیت کے خلاف پاکستان بھی امریکہ کا ہم نوابن گیا۔ امریکہ نے مجاہدین کواستعال کیا جو روسی استعار کے خلاف برسر پیکار ہوئے۔ صدر جزل ضیاء الحق نے امریکہ کے ساتھ ل کرروی جارحیت کے خلاف برسر پیکار ہوئے۔ اس جنگ کی اصل قوت وہ جہادی کے ساتھ ل کرروی جارحیت کے خلاف جنگ کا فیصلہ کیا۔ اس جنگ کی اصل قوت وہ جہادی شخے جو افغانستان و پاکستان کے پختو نوں کے ساتھ ساتھ دنیا مجرکے ستر ممالک سے آگے ہوئے سرفروش تھے جنہوں نے روس کوشکست دی۔

دس سال کی طویل سختش کے بعدروس کو احساس ہوا کہ وہ افغانستان کی جنگ نہیں جیت سکتا۔ اس جنگ نے ان کی معیشت کو ہر باد کر دیا تھا اور خودان کی فوج ان پر ہو جھ بن گئی تھی۔ میخائل گور باچوف جب کیمونسٹ پارٹی کی مرکزی کمیٹی کے سیکرٹری جزل مقررہوئے تو انہوں نے روی فوجوں کو افغانستان سے ذکا لئے کا فیصلہ کیا جس کے لئے انہیں کسی آ ہرومندانہ ذریعے کی حلاقتی تھی۔ اس دوران 14 اپریل 1988ء کو جنیوا میں ایک کا نفرنس ہوئی جس میں امریکہ روس افغانستان اور پاکستان شامل تھے۔ اس معاہدے کے مطابق روس نے افغانستان سے اپنی فوجیس نکال لینی تھیں اور افغانستان میں ایک مستحکم حکومت قائم کرنے کی کوششیں کی جائی تھیں۔ روی کوششوں سے افغانستان کے صدر بیرک کارٹل کو بٹا کر نجیب اللہ کو جو افغانستان کی محدر بیرک کارٹل کو بٹا کر نجیب اللہ کو جو افغانستان کی مورث سے خیال میں زیادہ کیمونٹ پارٹی کے میکرٹری جزل شخ افغانستان کا صدر بنادیا گیا جوروس کے خیال میں زیادہ موثر شخے اور روی فوج کے انخلاء کے دوران امن وامان قائم رکھ سکتے تھے۔ 15 مگی 1988ء

کوروی فوج کا انحاا ء شرد ع ہوااور 15 فرور 1989ء کو یہ انحانکمل ہوا جو غیر متوقع تھا۔

اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ 1987ء میں افغان جنگ میں اہم موڑ آیا تھا جب افغان جہادیوں کوامر یکی سنگر میزائل ملے۔ روی جارحیت کے خلاف جنگ جاری تھی۔ روسیوں نے ہیلی بورن (Heliborn کمانڈ و ہر گیڈ Spitnaz Brigade جنگ میں شامل کرویے تھے جس سے مجاہدین کو مشکل کا سامنا تھا۔ میں گیارہ کورکی کمانڈ کر رہا تھا جو پشاور میں تعینات تھی۔ اس جنگ سے قطعا ہمارا کوئی تعلق نہ تھا لیکن سرحد پار حالات پر نظر رکھنا میری فرمہ داری تھی۔ اس جنگ سے قطعا ہمارا کوئی تعلق نہ تھا لیکن سرحد پار حالات پر نظر رکھنا میری فرمہ داری تھی۔ امر یکی سینٹ کام Centcom سے جزل کریٹ (Christ) دورے پر بیا کے دائیوں نے ہمارے کور ہیڈ کوارٹر کا بھی دورہ کیا جہاں میں نے انہیں بریفنگ دی اور تا کے دری کا دری کمانڈ وز کے آنے کے بعد سے مجاہدین شخت دباؤ میں ہیں' مار کھارہے ہیں اورا گر

ان کو چیرت ہوئی' ہرزاویے سے سوالات کئے اور اسلام آباد جا کر متعلقہ اوگوں کو خبردار کیا۔ پینا گان بھی یہ خبر پینچی تو جزل ویم (General Wikham) پاکستان کے دورے پر آئے۔ میرے کور ہیڈکوارٹر کا دورہ کرنا چاہا تا کہ تمام امور پر تفصیلی معلومات حاصل کر سکیل لیکن ان کے دورے سے پہلے وزارت دفاع سے جزل راجہ محمد اقبال تفصیلی بریفنگ لے کر آئے۔ میں نے برط اور ان کو بتایا کہ:

'' یہ بریفنگ درست نہیں ہے' میں وہ بریفنگ دول گا جو میں درست سمجھتا ہوں۔'' بولے'' آپ کومعلوم ہے یہ بریفنگ جزل ضیاء نے بھجوائی ہے'' میں نے کہا'' تو جزل ضیاء کو بتا دہجئے کہ اسلم بیگ اپنی بریفنگ دے گا جو وہ صحیح سمجھتا ہے۔''

اس طرح جزل و کم کی بریفنگ کینسل ہوگئی۔ ان باتوں کا اثر یہ ہوا کہ امریکہ نے مجاہدین کو اسٹنگر میزائل دینے کا فیصلہ کیا جن کی مدو سے روس کے گن شپ بیلی کا پٹروں کونشانہ بنایا جا سکا۔ ان میزائلوں کی فراہمی ہے جنگ کا کر لئے لیکن طالبان کو ان کے موقف ہے بننے پر مجبور نہیں کر سکا ہے۔ طالبان کا مطالبہ ہے کہ پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارے ناپاک قدم افغانستان کی سرز مین سے کب تکلیں گئے تبھی ندا کرات شروع ہو سکتے ہیں۔امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے تمام تر منفی بٹھکنڈوں اور ساز شوں کے باوجود طالبان کے حملے جاری ہیں جو امریکہ کے لیے جانکاہ ٹابت ہورہے ہیں۔

قوموں کے عروج وزوال اور عالمی طاقتوں کی جنگوں کا مطالعہ کریں تو افغانستان اور دنیا

کی دوسپر پاور لیخی روس اور امریکہ کے خلاف افغان جہادیوں کی کامیابی نہ صرف مثالی ہے

بلکہ عہد ماضی کی جنگوں ہے مما ثلت بھی نظر آئے گی مثلا 1683ء میں سلطنت عثانیہ کے
لشکروں نے ویانا(Viana) کے حصار کو دوسری بار توڑنے کی کوشش کی تو بری طرح تاکا می

ہوئی اور پھر سیبی ہے اس کی ناکامیوں کا سلسلہ شروع ہوا جوسلطنت عثانیہ کے زوال کا سبب

بنا۔ اس طرح کابل اور ویانا میں ایک مما ثلت نظر آئی ہے۔ 1990ء میں کابل ہے سوویٹ

بنا۔ اس طرح کابل اور ویانا میں ایک مما ثلت نظر آئی ہے۔ 1990ء میں کابل ہے سوویٹ

اٹھارہ سالوں کی ناکام جنگ کا حشر دیکھ رہے ہیں۔ امریکہ امن کی بھیک مانگ رہا ہے اور

افغانیوں کا مطالبہ ہے کہ '' یبہاں ہے نگاؤ تم نے اور پاکستان نے 1990ء میں ہمیں دھوکہ ویا

افغانیوں کا مطالبہ ہے کہ '' یبہاں ہے نگاؤ تم نے اور پاکستان نے 1990ء میں ہمیں دھوکہ ویا

ہو چکا ہے کہ '' خواہ تمہارا ویمن طاقت میں تم ہے کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہواورا گرتم ثابت قدم

ہو چکا ہے کہ '' خواہ تمہارا ویمن طاقت میں تم ہے کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہواورا گرتم ثابت قدم

ہر کے تو تمہارا دیمن بیٹے پھیر کر بھاگ جائے گا۔' ویمن ناکام ہے' پہیا ہو چکا ہے' صرف اس کی

ہرازی دم آئی ہوئی ہے۔

روس کی شکست اور بسپائی کے بعدافغان مجاہدین کواپی حکومت بنانے سے روکا گیا اور الیں حکومت بنائی گئی جس میں مجاہدین افغانستان کا کوئی حصہ نہ رکھا گیا۔ شالی اتحاد کی حکومت بنائی گئی جس میں مجاہدین افغانستان کا کوئی حسب خانہ جنگی شروع ہوئی اور افغان بنا دی گئی اور انبیں کا بل لا کر اقتدار سونپ دیا گیا۔ اس سبب خانہ جنگی شروع ہوئی اور افغان مجاہدین دہشت گرد کیے جانے لگے۔ اس جنگ کے سبب افغان مجاہدین کے اندر سے نو جوان قیادت انجری جے طالبان افغانستان کہا گیا۔ اگست 1994ء میں قندھار کے مضافات کے قیادت انجری جے طالبان افغانستان کہا گیا۔ اگست 1994ء میں قندھار کے مضافات کے

نقشہ بدل گیا۔اس طرح روس کی شکست میں میرا بھی رول ہے۔ای کے بعدروس نے اپنی شکست کو مانتے ہوئے وہاں سے نکل جانے کا دانشمندانہ فیصلہ کیا۔ای فیصلے کا بقیجہ ہے کہ آج روس افغان طالبان کا قابل اعتاد دوست ہے۔اوراس کے برعکس امریکہ شکست کھانے کے باوجود بھی سازشوں میں نگا ہوا ہے۔طالبان کی مزاحمت کے سامنے ہے بس اور مجبور ہے۔ یہ صورت حال امریکہ جیسی عالمی طاقت کے لئے کسی المیے ہے کم نہیں ہے۔

سوال: غالباای سوچ کا بقیجہ ہے کہ امریکہ اور بھارت کی اسٹریٹیجک پارٹنرشپ کوملی شکل دی تاکہ چین کا گھیراؤ کیا جاسکے اور پاکتان کو بھی دباؤ میں رکھا جاسکے۔ اس منصوبے کو قابل عمل بنانے کے لئے امریکہ نے اپنی عسکری قوت کو یورپ سے مشرق بعید کے علاقوں کے نظر میں افغانستان کے سکے منتقل کرنے کا فیصلہ کرلیا ہے۔ ان عالمی شطر نجی چالوں کے نناظر میں افغانستان کے حالات اور فریقین کی جنگی تیاریاں اور بھی اہم ہیں۔ امریکہ کے ساتھ دفائی تذویراتی شراکت حالات اور فریقین کی جنگی تیاریاں اور بھی اہم ہیں۔ امریکہ کے ساتھ دفائی تذویراتی شراکت مال حالات اور فریقین کی جنگی اور (Strategic Defence Partnership) کے بعد بھارت کو علاقے میں بالادی حاصل ہوگی جس طرح امرائیل کو مشرق وسطی میں حاصل ہے۔ فوجی اہمیت کے ہائی فیک ہتھیار اور حربی سامان امرائیل کے ہاتھوں بھارت کو ملنا شروع ہو گئے ہیں۔ ان حالات میں پاکستان کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے؟

جواب: یہ وقت پاکتان کے لئے برا اہم ہے۔ ہمیں فہم و فراست سے کام لینے کی طرورت ہے اور یہ سمجھنا لازم ہے کہ افغان قوم نے اپنی تقدیر کا فیصلہ خود کیا ہے۔ ان کی کامیابیوں کے سامنے عالمی طاقتیں پڑوی مما لک اور دشمن مجبور و بے بس نظر آتے ہیں۔ مشیت ایز دی نے طالبان کے مصم ارادوں کی عظیم الشان کامیابیوں کا تعین کرتے ہوئے اس پیغام کو تقویت پہنچائی ہے کہ محض سامان حرب کی فراوانی کامیابی کی صانت نہیں ہوتی۔ اصل کامیابی ان لوگوں کے اخلاقی ضابطوں پر مخصر ہے جو اصولوں پر سودے بازی نہیں کرتے اور کا بی بقا کوعظمت کا نشان بنانا جانتے ہیں۔ طالبان نے قادر مطلق کی مدد پر بھروسہ کیا ہے جس کے سامنے آج و دنیا کی بری سے بری طاقتیں بے بس ہیں۔ امریکہ نے تمام حربے استعال

اقتراري مجبوريال

1994ء اور 1995ء کی مدت میں طالبان کو افغان عوام کی جانب سے حیران کن یذیرائی ملی جس سے طالبان کومزید آ گے بوضنے کا حوصلہ ملا۔ ان کی کامیابی کا رازیمی تھا کہ تمام معتابل طاقتوں نے اینے آپ کو اسلحہ سمیت ان کے حوالے کر دیا تھا۔ صرف ان مقامات پر ان کومزاحت کا سامنا کرنا پڑا جواحد شاہ مسعود اوررشید دوستم کے زیر کنٹرول تھے۔ایک ایک کر کے طالبان ان کوشکست دیتے گئے اور 2001ء میں افغانستان کے زیادہ تر علاقے ان کے تسلط میں آ گئے۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ طالبان کی تحریک کا وجود میں آ ٹا اندرون ملک موجود ساجی برائیوں کے خلاف جہاد کائمل تھا۔

انغانیوں کے ایمان ویقین کی بیہ بلندیاں ہیں جوان کے نظریہ حیات کوجلاء بخشی ہیں' یا کتانی قوم کوسبق و رہنمائی دیت ہیں جس طرح سے مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کی روشی خلق خدا کوتمازت بخشق ہے۔

افغان جہاد کے دوران جزل ضیاء کا کردار بڑی اہمیت کا حامل تھا اور روسیوں کی بسیا کی کے بعدان کا مقام جہادیوں کے دوست اور مددگار کے لحاظ سے بڑا اہم تھا اور بیصورت حال امریکہ کی بدلی ہوئی حکمت عملی کے سامنے رکاوٹ تصور کی جاتی تھی۔در اصل روسیوں کے انخلاء کے بعد امریکہ نے یوٹرن لے لیا۔ مجاہدین دہشت گرد کم جانے لگے جوجیتی ہوئی قوت مجے اور انہی کا حق بنمآ تھا کہ وہ مستقبل کی امن کی راہوں کا تعین کرتے اور انتقال اقتدار کی ذمہ داریاں پوری کرتے لیکن سازش کے تحت شالی اتحاد کو اقتد ارسونی دینے کی تیاریاں شروع ہوئیں جو خانہ جنگی کا سبب بنیں۔ بیسارا کھیل ایک فریب تھا جوامریکہ نے کھیلا۔ وہ نہیں جاہتا تھا کہ افغانستان میں اسلامی حکومت قائم ہواور پاکستان ایران اور وسطی ایشیا کے ممالک پر امن ہوں' معظم ہوں اورآج بھی یہی وہ سازش ہے جوخود امریکہ کی شرمناک فكت كے بعد طالبان كے خلاف جارى ہے۔

سوال:.....امریکہ کی سازشوں کے متیجے میں افغان خانہ جنگی سے طالبان ایک قوت بن کر ابھرے ہیں جنہوں نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو شکست دی ہے۔ یہ نا قابل شكست طاقت كياب؟

جواب ..... طالبان انغان قوم کی اجماعی مدافعتی قوت کا نام ہے جس کے سامنے دنیا کی دوسپر طاقتیں شکست کھا چکی ہیں اس لئے ان کوسمجھنا اور ان کی سوچ اور عمل کو جاننا ضروری ہے۔افغانستان اور اس کے ملحقہ علاقوں کی سلامتی اور امن کا تصور طالبان کی سوچ اور ترجیجات کو سمجھے بغیر ممکن نہیں ہے۔ لوگوں کے ذہنوں میں طالبان سے متعلق بڑی غلط فہمیاں یائی جاتی ہیں۔ لہذا طالبان کی اصلیت جانے کے لئے ان کا پس منظر بیان کرنا ضروری ہے كدوه كون بين كهال سے آئے بيں اور كس طرح افغانستان كے سياى افق ير جيما كئے بيں؟ طالبان كا مطلب بطالبان علم \_موجوده طالبان كى جزي خراسال (فارس) كى تاريخ ے ملی میں جو خلافت بغداد کا ایک صوبہ تھا جس کی سرحدیں افغانستان تک تھیں۔انغانستان كى تارىخ بين طالبان كى موجود كى گذشته كى صديول يرمحيط ب- ان كے لئے "معامين اور طالبان' جیسے القابات عمو ما استعمال ہوتے ہیں جن کومعاشرے میں قدر کی نگاہ ہے دیکھا جاتا ہے۔ انہوں نے ماضی میں ہر مشکل وقت میں بیرونی جارحیت اور معاشرتی محاذ پر متعدد اصلاحی کارہائے نمایاں سرانجام دیے ہیں۔ سوویٹ یونین کی جارحیت کورو کئے کے لئے انہی طالبان نے ایے اساتذہ کی زیر کمان ہراول دیتے کا کردار ادا کیا تھا۔ یہان مدرسوں کی پیدادار ہیں جوافغانستان کی نظریاتی معاشرتی اور تو می قدروں کا تعین کرتے ہیں۔نویں صدی عيسوى مين جب خراسان مين اسلام كاسورج طلوع مواتواى وقت مدرسول كاقيام عمل مين آیا جہال سےسلسلة تعلیم و تدریس شروع مواجس طرح موجوده دور کی یونیورسٹیاں ہیں۔ان مدارس نے مفکر' دانشور' ریاضی دان' حکماء اور عسکری ماہرین پیدا کئے ۔مولا نا روم' فردوی' جامی' ابن سینا' امام بخاری' ترندی اور دیگر بے شار شخصیات ان ہی مدارس کے فارغ التحصیل متھے۔ تامور عسکری ماهرین شهاب الدین غوری محمود غرنوی احمد شاه ابدالی اور نامور بزرگان دین علی ججوری کرنے پر بوی شہرت حاصل کی۔

افغانستان پر روی جارحیت کے خلاف طالبان نے مزاحمت کی نی تاریخ رقم کرتے ہوئے روس جیسی عالمی پر پاور کوشرمناک شکست سے دو چار کیا۔افغان جباد میں ستر ممالک سے آئے ہوئے جبادی شامل ہوئے، جنہیں امریکہ پاکستان اور دوسرے اتحاد یول نے موویٹ یونین کے خلاف کھلے عام استعال کیا۔ جب افغانستان پر روس کے قبضے کے وقت یہ مدارس جرا بند ہوگئے تو زیادہ تر طلبہ پاکستان کی طرف ہجرت کر کے بیبال مدرسول میں مقیم ہو گئے۔ جب اس حقیقت کا ادراک ہوگیا کہ روسیوں کو افغانستان سے با سانی نہیں نکالا جا سکتا تو سعودی حکومت کی مالی مدواور پاکستان اورامریکہ کی مشتر کہ تائید سے پاک افغان سرحد کے ساتھ ساتھ '' نظریاتی تحفظ'' کے لیے مدارس کا ایک سلماء قائم کیا گیا اور انہی مدارس نے جباد کے لیے بنیادی نرمریوں کا کردار ادا کیا۔ لہذا ان مدارس کو پاکستان پیپلز پارٹی' جمیت بلائے اسلام یا آئی الیس آئی کی پیداوار قرار دینا قطعی غلط ہے۔

بعدازاں طالبان اپنے سرداروں کی زیر کمان مجاہدین کے ساتھ مل گئے۔ مثلا پروفیسر بربان الدین ربانی عبدالرب رسول سیاف صبخت اللہ مجددی خلیلی پونس خالص نبی محمدی انجینئر گلبدین حکمت یاراوراحمد شاہ مسعود نے ان کی قیادت کی۔ 1989ء میں افغانستان سے روسیوں کے انخلاء کے بعد اکثر و بیشتر طالبان سلسلہ تعلیم جاری رکھنے کے لیے افغانستان واپس چلے گئے جہاں مدارس دوبارہ کھل گئے اور جو مدارس پاکستان میں کھولے گئے تھے وہ بھی اسے تعلیم مشاغل میں مصروف رہے۔

سوال:.....افغانستان میں روس کی پسپائی کے بعد بھی امن قائم نہیں ہوسکا' اس کی پچھے وجو ہات تو آپ نے بیان کر دی ہیں۔ امریکہ کا افغانستان کی موجودہ صورت حال میں کیا کردارہے اور حکومت یا کستان کی کیا یالیسی ہونی جا ہے؟

جواب: امریکہ افغانستان میں رہتے ہوئے اپنی سازشوں پڑمل درآ مد کررہا ہے تا کہ عالمی جہاد کے بتیج میں امجرتی ہوئی طاقتوں کو دبا سکے کئی طاقتیں جن کا تذکرہ اوپر بیان (داتا گینج بخش) خواجہ معین الدین چشی جید ستیاں انہی مداری سے تعلق رکھی تھیں۔

الغرض مداری نے مذہبی اور دنیاوی تعلیم کا حسین نمونہ پیش کیا جس کو' دعوۃ اور جہاد' 
سے تشبیہ دی جا سکتی ہے جس کا مفہوم ہے علم حاصل کرنا اور ناانصافیوں اور مظالم کے خلاف 
جدو جبد کرنے کی ترغیب دینا۔ یہ امر دلچیپ ہے کہ احادیث اور فقہ کی معروف کتابیں صحیح 
حفیہ اور الستہ خراسان کے مداری بیں امام بخاری' ابوداؤڈ امام ابن ملج امام مسلم اور امام ترندی 
جیسے نامور علائے دین اور دانشوروں نے ہی کا بھی تھیں۔ یہ مداری محض حصول تعلیم کا ذرایعہ ہی 
نہ تھے بلکہ عسکری تربیت کے مراکز بھی تھے جہاں ہتھیاروں کے بغیر جہاد کی تعلیم دی جاتی 
ہے۔ نوجوان نسل کے دلوں کو خدا کی وحدانیت سے ان مداری نے روشناس کرایا جو کہ ہر 
مسلمان کی نظریاتی اساس ہے۔

قیام پاکتان سے پورے دوسو سال پہلے 1747ء میں احمد شاہ درانی نے مملکت انفانتان کی بنیاد ڈالی۔ایران کی طرح انفانتاں بھی ان مدارس کے نظام سے مسلک رہا ہے جو کہ اسلامی سوچ کا محور اور اندرونی و بیرونی جارحیت' نانصافیوں اور ہرفتم کی برائیوں کے خلاف کمر بستہ رہنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اسلامی انقلاب ایران 1978ء کے محرک بہی مدارس ہے جہاں سے برائی کے خاتمے کے لیے نظریاتی تگ و دو کا عمل شروع ہوا اور انہی مدارس کے عالم دین آیت اللہ سیدروح اللہ خمینی اور ان کے رفقاء نے اسلامی انقلاب ایران کو قیادت مہیا گی۔

ماضی میں افغانستان کے طالبان نے پیادہ سپاہیوں کی حیثیت سے محمود غزنو کی شہاب الدین غوری اور احمد شاہ ابدالی کے جھنڈے تلے جنگوں میں حصہ لیا جبکہ ماضی قریب میں انہوں نے ''روشنی تحریک'' کے نام سے (75-1525) میں شاہ محمود کی زیر کمان صفوی شہنشا ہیت (15-1710) کے خاتمے میں اہم کردار اداکیا۔ یہی وہ ملا اور طالبان سے جنہوں نے برطانیہ کے جھنڈے تلے لڑنے والے ہندوستانی فوجیوں کو افغانستان کی طرف پیش قدمی سے روک دیا تھا۔ ملا شور بازار نے برطانیہ اور افغان شہنشاہ امان اللہ کے خلاف مزاحت

کیا گیا ہے۔ سپر پاورسودیٹ یونین امریکہ اور پور پی یونین کے خلاف عالمی جہاد کی کامیابی کے سب معرض وجود میں آئیں جو عالمی استعاری تو توں کے مفاد میں نہ تھیں مثلا:

۔ایک مدافعتی قوت پیدا ہوئی جو پاکتان کی سرز مین سے لے کر افغانتان میں آمو دریا کی سرحدوں تک پھلی ہوئی ہے۔اسے پختون پاور کہتے ہیں۔امریکہ کے نزدیک اے کزور کرنا ضروری تحا۔سوویٹ یونین کے بیپا ہونے کے بعد ای قوت کے سہارے ''اسلامی مملکت افغانستان''کا قیام ناگزیر تھا جے روکنا امریکہ کے لئے انتہائی ضروری تحا۔

مملکت اسلامی افغانستان کے قیام کے بعد انقلابی ایران اور اسلامی پاکستان پر مشتل دنیائے اسلام کے اتحادے امد کی مرکزی تذویراتی گرائی کا تصور حقیقت بن جاتا۔ اے روکنا ضروری تحا۔ پاکستان کے خلاف قوم کی نظریاتی اساس کو کمزور کرنے کی سازش 2008ء میں شروع ہوئی جس کا نام" پاکستانی قوم کی نظریاتی در شگی" (Perception Management of Pakistani قوم کی نظریاتی در شگی" Nation) تحاجواس وقت ہے اب تک جاری ہے اور اس کا زہر پھیلتا جارہا ہے۔ پاکستان کا سکیورٹی ادارہ آئی ایس آئی کہ جس نے می آئی اے کے ساتھ ل کر یہ کارنامہ انجام دیا تحاوہ خطرناک حد تک صلاحیت حاصل کر چکا تھا۔ اے کمزور کرنا ضروری تھا۔ لبذا کچھ عرصہ بعد آئی ایس آئی کو ایسے افران اور کارکنوں سے یاک کر دیا گیا جن کا تعانی افغان مجاہدین سے تھا۔

ے اور ایران آٹھ سال کی طویل جنگ کے بعد لہولہان تو ہو گئے تھے لیکن دونوں عسکری قوت بھی بن چکے تھے۔ یہ صورت حال امریکہ کے مفاد میں نہیں متحی۔ عراق کے خلاف سازش شروع ہوئی۔ اس پرایٹی ہتھیار بنانے کا الزام لگاتے ہوئے وی کہ کو تباہ کردیا گیا۔

اران کے خلاف ظلم و زیادتی جو 1979ء سے جاری تھی اس میں مزید شدت

آئی۔ عرب ممالک کے داوں میں ایران کا خوف بھا کر اسرائیل کو تیار کیا گیا کہ جنگ کی حکمت عملی بنائے کہ س طرح ایران کو طاقت کے زور پر تباہ کر دے۔ امریکہ اور اتحادی اس کی برطرح کی مدوکریں گے۔اس دہشت گردی کا سلسلہ جاری تھا کہ ایران نے سازش کو ناکام بنانے کے لئے یمن کی جانب سے سعودی عرب کی تیل کی تنصیبات برمیزائل اور ڈرون سے تملہ کر دیا جس سے بڑی تباہی آئی۔امریکہ اور سعودی عرب مزید تباہی کے امکان سے ڈر گئے اور ایران یروباؤ میں کی آ گئے۔ ایران کی اس حکمت عملی کوفوجی اصطلاح میں Blow یعنی ضرب کاری کا نام دیا جاتا ہے جے صحیح وقت پر استعال کر کے مقاصد حاصل کے جاتے ہیں۔ یہ یاکتان کے لئے بھی ایک مثال ہے کہ بم کیے اس طرح کی حکمت عملی پرعمل کر کے قومی مقاصد حاصل کر کتے ہیں۔ ایک بوی سازش جو دنیائے اسلام کے خلاف روز بروز واضح ہوتی جارہی ہے وہ شیعہ کی فرقوں کے درمیان تقلیم اور بڑھتی ہوئی نفرت سے۔ ایران کے خلاف 1979ء سے لے کر اب تک سی مسلمانوں کے دلوں میں نفرت بھیلائی گئی ہے۔ ایران وعراق کے درمیان جنگ کرائی گئی۔ شام میں تباہ کن جنگ ہوئی اوراب وارسا پلان (Warsaw Plan) کے منصوبے کے تحت امریکہ سعودی عرب میں این پندرہ ہزار فوج اتارے گا تاکہ بورے مشرق وسطی میں ہے والول کی زندگی حرام کر دے۔ افغانستان سے نکنے سے پہلے امریکہ نے اسرائیل کو ذمہ داری دی ہے کہ وہ ایران کے بڑھتے ہوئے اثر درسوخ کومحدود كرے تاك بورے علاقے ميں اسرائيل كى بالا دى اورام كى مفادات كو تحفظ مہاکر سکے۔

> کہتا ہوں وہی بات مجھتا ہوں جے حق نے ابلہ مجد ہوں نہ تہذیب کا فرزیم

باب بنجم

مسلح افواج كااہم ترين فيصله

1987ء ہیں میری واکس چیف آف آری شاف کے عہدے پر تی ہوئی۔ ہارے واکس چیف آف آری شاف کے عہدے پر تی ہوئی۔ ہارے واکس چیف آف آری شاف جزل خالد محمود عارف کی مدت ملازمت بوری ہو چکی تھی۔ جزل ضیاء نے لیفٹینٹ جزل زاہد علی اکبر کو VCOAS بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وزیر اعظم محمد خان جو نیجو کی منظوری کے لئے جب سے فیصلہ ان کے پاس بھیجا گیا تو انہوں نے چاروں سینئر افران کا ڈوزئیر Dossier و کیصا اور جزل ضیاء سے ملے اور کہا کہ ''اسلم بیگ سب سینئر ہے' کمانڈ' اسٹاف اور انسٹریکشنل (Instructional) تجربہ زیادہ رکھتا ہے' ان میں کیا کمزوری ہے کہ پروموث (Promote) نہ کیا جائے'' جزل ضیاء تاکل ہوگئے اور مجھے کیا کمزوری کے کہ پروموث (Promote) نہ کیا جائے'' جزل ضیاء تاکل ہوگئے اور مجھے

صحیح معنوں میں یہ مداخلت ایزدی (Divine Intervention) تھی۔ ڈیڑھ سال بعد میں ای گھر میں آگیا جہاں ہی جی ایس کی حیثیت ہے 5 سال رہا تھا اور جب میں چیف آف آری شاف بنا تب بھی وہیں رہا جو چار بیڈروم اور ایک شڈی روم پر مشتمل تھا۔ میری گارڈ دس (10) جوانوں پر مشتمل تھی جس کا کمانڈر ایک ہے ہی او (JCO) تھا۔ واکس چیف اور چیف آف آری شاف بننے کے بعد بھی ٹیوٹا کراؤن 1600 می گاڑی استعال کی سیے وزیراعظم محمد خان جو نیجو کا تھم تھا اور مرسڈ پر 500 ماڈل 1955 جو جزل ایوب خان اور ان کے بعد آنے والے تمام آرمی چیف کے استعال میں رہی تھی اے ہاتھ نہیں لگایا۔

1988ء میں دوبارہ جزل ضیاء کے ذہن میں ایک نے سای نظام کا تصور انجرا۔ انہوں نے مجھے اور جزل جمیدگل کو دوبارہ بلایا ادرایک رپورٹ تیار کرنے کو کہا جس میں یہ واضح ہوکہ 'نے ساس نظام کی ترجیحات کیا ہوئی چاہیں جو وقت کے تقاضوں سے ہم آ ہنگ ہوں۔''

ایے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش میں زہر ہلابل کو بھی کہہ نہ سکا قند

طالبان کی اس تحریک کو بجاطور پر افغانستان کی اپنی پیدادار کہا جا سکتا ہے جس نے چیے سال کے معمولی عرصے میں باہمی اتحاد سے جیران کن کا میابیاں حاصل کیں ۔ 1995 ، میں ربانی حکومت کے خاتے کے بعد اسامہ بن لادن افغانستان واپس آگے ۔ طالبان نے جہاد میں ان کی خدمات کوسراہتے ہوئے انہیں افغانستان میں بناہ دی ۔ اسامہ نے عالمی اسلامی محاذ میں ان کی خدمات کوسراہتے ہوئے افرافغانستان سے باہر متحرک رہے۔ 1998 ، میں جلال آباد سے اپنے روابط از سرنومنظم کئے اور افغانستان سے باہر متحرک رہے۔ 1998 ، میں جلال آباد میں ان کا کیمپ اور سوڈان میں واقع ان کی دواساز فیکٹری امر کی میزائلوں سے تباہ کر دی گئی اور طالبان حکومت پر سخت پابندیاں لگا دی گئیں جس کے نتیج میں القائدہ کو بھاری نقصان افغانا پڑا اور اس کی سرگرمیاں کافی حد تک محدود ہوگئیں۔

ہم نے عرق ریزی کے بعدر پورٹ تیار کی اور انہیں پیش کردی۔ ہمیں بلایا گیا' بحث ہوئی اور رپورٹ کا خلاصہ میں نے پڑھا:

"الله آپ پر برا مبر بان ہے۔ 1985ء میں اللہ تعالی نے آپ کوموقع دیا تھا کہ آپ تاریخی فیصلہ کرتے ۔ لیکن آپ کی ترجیحات کچھ اور تھیں اور اب دوسری بار اس کا کرم ہے کہ آپ ایک برا تاریخی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہیں۔ الیکشن کرایے اور اقتدارے الگ ہو جائے تاکہ توم ان مشکل حالات کا مقابلہ کر سے ۔ تاریخ آپ کوایک (Benovelent) ڈکٹیٹر کے نام سے یاد کرے گی۔ " بولے" آپ کوایک (Benovelent) ڈکٹیٹر کے نام سے یاد کرے گی۔ " بولے" آپ فوایک راشکل ہے۔ " بہت میچ کہا ہے لیکن اقتدار کی کچھ مجبوریاں ایس ہوتی ہیں کہ فی الوقت یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے۔"

1988ء کا سال شروع ہوا تو افغانستان کی جنگ اختتام کے قریب تھی۔ ایران عراق جنگ آختام کے قریب تھی۔ ایران عراق جنگ آخت سال کے خوزیز تصادم کے بعد ختم ہو چکی تھی۔ پاکستان کے اندر دنیا جہان کے جبادیوں کا اژ دہام تھا۔ ہماری بری فوج کے نئے ہتھیاروں اور جنگ سامان کی تیاریاں عروج بہتھیار میں ہمارا ماڈرنا کزیشن پروگرام (Modernization Programme) تقریبا مکمل ہو چکا تھا۔

جارا اہم ہتھیار مین بینل نمینک (Main Battle Tank) الخالد کا پروٹو کا اہم ہتھیار مین بینل نمینک (Main Battle Tank) الخالد کا پروٹو کا کپروٹو کا کپروٹو (Proto Type) بین اور پاکستان کی مشتر کہ کوششوں ہے مکمل ہور ہا تھا جس کے ساتھ فراکل (Trial) کے لیے امریکہ کا ایم ون اے ون ایراہم (MIAI Abraham) نمینک پاکستان لانے کی تیار یاں تھیں۔ ہارے بینئر افسرون کو اور خود جزل ضیاء کو قطعا یقین نہیں تھا کہ ہم کوئی ایسا نمینک بناسکیں گے جو دور حاضر کے جنگی تقاضوں پر پورا اثر سکے ایم ون اے ون کہنک کی لائی بڑی مضبوط تھی اور سیح بھی تھا کہ اس وقت سٹیٹ آف دی آرٹ (State) فوٹ فیک کی لائی بڑی مضبوط تھی اور سیح بھی تھا کہ اس وقت سٹیٹ آف دی آرٹ of the Art)

بھارت نے بھی ٹینک بنانے کی کوشٹیں کیں لیکن ان کی ساری کوشٹیں اب تک ناکام فابت ہوئی ہیں۔ ہم نے ان کی ناکامیوں کا بغور جائزہ لیا۔ پیۃ چلا کہ وہ ٹینک ادر اس میں نصب تمام نظاموں (Systems) کو خود بنانے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ ٹینک کا ایک بیرونی ڈھانچہ یا فریم ہوتا ہے جوا تنامضبوط ہونا چاہے کہ اس پر چھوٹے موٹے ہتھیار بے اثر ہوں۔ پھراس کا ٹریک جس پر ٹینک چلتا ہے ہیا تنامضبوط اور لچکدار ہونا چاہے کہ چھوٹی موٹی موٹی رکاوٹوں' کھائیوں کوعبور کر سکے' کیچڑ' ولدل ریت میں پھنس نہ جائے۔ اس کا انجن بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ بچاس ساٹھٹن کے ٹینک کو چلاتے ہوئے ہوئے ہوائے ساور ہیٹ ہوجائے تو رک جائے گا۔ اس کا ایک برتی نظام ہوتا ہے اور فائر کنٹرول کا ایک نظام ہے۔ اہم بات ہے ہے کہ الخالد گئیک ہے پہلے ہمارے ہاں ٹینک کے بیرونی ڈھانچے (Hull) اورٹر یک وغیرہ 15-3 گئیک کے بیرونی ڈھانچے (Hull) اورٹر یک وغیرہ 15-3 گئیک کے بیرونی ڈھانچی نظام ہم نے جرمنی اور یورپ سے لئے۔ ٹین رہے تھے۔ باتی نظام ہم نے جرمنی اور یورپ سے لئے۔ جرمنی ہی نیازر 2 (Panzer II) کا انجی لیااور یورپ سے فائر کنٹرول کا ایک نظام ام

یہ تمام نیکنالوجی تو بازار میں بکتی ہے جوہم نے خریدی لیکن اصل کمال ہمارے اور چینی ماہر ین کا ہے جنہوں نے جوڑتوڑ کے ایک بہترین ٹینک کی شکل دے دی اوراس میں وہ تمام عوائل شائل کر دیے جو ہماری ضرورت تھی۔ ماشاء اللہ مختصریہ کہ ہماری حکمت عملی کا میاب ہوئی۔ الخالد ٹینک کے تین نمونے (Proto Types) تیار ہوئے اور حتی ٹمیٹ کے لئے الخالد اورایم ون اے ون ٹینک ملتان پہنچ گئے۔

ملتان سے بہاولپور لے جانے کا انظام کیا گیا' جہاں ٹامے والی فیلڈ فائزنگ ریخ پر ٹمیٹ ہونے تھے۔ بہاولپور جانے کے لئے جی ایچ کیونے اہم شخصیات اور متعلقہ افسران کی دوفہرشیں تیارکیں۔ ایک جزل ضیاء کا گروپ تھا اور دوسرا چیئر مین جوائٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جزل اختر عبدالرحمٰن کا۔ دوسرے گروپ نے تین دن بعد ٹرائل (Trial) و کھنا تھا۔ 17اگست کو پہلاٹرائل تھا' اس سے ایک دن پہلے جزل اختر عبدالرحمٰن مجھے گالف کورس پر ملے

۔ اور شکایت کی کہ انہیں پہلے گروپ میں کیوں نہیں رکھا۔ میں نے کہا: ''اصول کے تحت سب سینئر افسران ایک جہاز میں سفرنہیں کرتے۔'' وہ خاموش ہو گئے۔

سترہ اگت کو جزل ضاء الحق تقریبا گیارہ بجے اپنے قافلے (Entorague) کے ساتھ اپنے خصوصی جہازی ون تھرٹی (Pakistan-One, C-130) سے بہاد لپور ائر پہنچے۔ ان کے پہنچ سے پہلے میں اپنے جہاز میں ان کے استقبال کے لیے بہاد لپور پہنچ کیا تھا۔ جب وہ آئے تو ان کے ساتھ جزل اختر عبدالرحمٰن 'امریکی سفیر' ان کے ملٹری سیرٹری اور دیگر متعلقہ افران بھی تھے۔ ایوان صدر سے بینام شامل کئے گئے تھے۔

میں نے اور کور کمانڈر لیفٹینٹ جزل محرشفق نے ان کا استقبال کیا۔ وہیں اگر پورٹ کے لاؤنج میں فریش اپ (Fresh-up) ہوئے اور دو بیلی کا پٹروں میں ٹامے والی ریخ کی طرف روانہ ہوئے۔ٹراکل ٹیم کے سربراہ میجر جزل محمود درانی اپنے ساتھوں کے ہمراہ دہاں موجود تھے۔ٹراکل ٹروع ہوا جو تقریبا ایک گھٹے تک جاری رہا۔ الخالد ٹینک تمام ٹیسٹوں میں کامیاب ہوا۔ امر کی ایم ون اے ون (MIAI) ٹینک صرف چندایک ٹمیٹ میں کامیاب ہوا۔ اس کے نتیج پر سب کو جرت ہوئی لیکن اپنی آ تھوں سے دونوں ٹینکوں کی کارکردگ و کے بعد کی کوشک و شے کی گنجائس نہیں رہی۔ وہاں سے تقریبا ڈیڑھ بج بہاد لپور کے لئے روانہ ہوئے۔ کور ہیڈکوارٹر میں تمام شرکاء کے لئے کھانے کا انتظام تھا۔ ظہر کی نماز پڑھی اس کے بعد دہاں موجود بہاد لپور کے کے شخصیات کے ساتھ جزل ضیاء نے ملا تات کی۔ پڑھی اس کے بعد دہاں موجود بہاد لپورائر پورٹ کے لئے روانہ ہوئے۔

میں جزل ضیاء کے ساتھ تھا اورانہیں جہاز تک جھوڑنے آیا۔سب لوگ جہاز میں بیٹھ چکے تھے؛ جہاز میں داخل ہوتے ہوئے انہوں نے کہا:

"آ پہی آرہ ہیں آ یے گرآپ کا تواہاجہاز ہے (جوسامنے کھڑا تھا)۔ "جی ہاں میں ایے جہازے آوں گا' اللہ حافظ۔"

ان کا جہاز نیک آف (Take-off) کر گیا اور اس کے بعد میں بھی روانہ ہوا۔ ابھی کوئی دیں منٹ ہوئے تھے کہ میرے پائلٹ کرئل منہاج نے پریشانی کے عالم میں بتایا:
''سر'اسلام آباد کنٹرول کا پاکستان ۔ ون (Pakistan-One) سے رابطے نہیں ہو
ر ہا ہے۔ میں بھی کوشش کر رہا ہوں لیکن کوئی ریسپانس(Response)
نہیں ہے۔''

"الله رحم كرك كيا موسكتا ب-" مم سب دعا كيس يرصف كك يائلث في بتايا:

''وہ سامنے دھواں نظر آ رہا ہے' اور دوسرے لیحے ہمارا جہاز اس کے نزدیک ہینی چکا تھا۔ ینچا کیک ہیل کا پٹر بھی اتر رہا تھا جو ملتان جا رہا تھا۔ ہمارا جہاز او پر چکر لگا تا رہا۔ ہملی کا پٹر کے پائلٹ سے رابطہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ می ون تحرفی کریش (Crash) ہوگیا ہے۔ آ گ گی ہوئی ہے' کوئی زندہ نظر نہیں آ رہا۔ اس قتم کے انتہائی مخدوش لمحوں میں مجھے اپنی زندگی کا سب سے اہم فیصلہ کرنا تھا۔ اگر واپس بہاولیور جا کر جائے حادثہ پر پہنچا ہوں تو رات ہو جاتی ہے اور اگر جائے حادثہ پر پہنچا ہموں تو رات ہو جاتی ہے اور اگر جائے حادثہ پر پہنچا میں تو بتایا گیا کہ' سب بچھ جل کے خاک ہو چکا ہے۔'' میں نے یائلٹ کو کہا:

"سيد ھے راولپنڈی چلو''

جی ایچ کیو (GHQ) رابطہ کیا ' وہاں حالات پرسکون تھے۔ تھم دیا '' فارمیشنز (Formations) کوریڈالرٹ (Red Alert) کردواورا گلے تھم کا انتظار کرو۔'' اس دن بہاولپورے والبی پر مندرجہ ذیل افسراان میرے ساتھ جہاز میں سوار تھے:
۔ ہریگیڈ ٹر اعجاز امجد' میرے پرائیویٹ سیکرٹری
۔ کرنل منہاج 'جہاز کے پائلٹ
۔ کرنل منہاج 'جہاز کے پائلٹ

کیٹن عبدالخالق چشق میرے پلک ریلیشنگ آفیسر

میرے ساتھ جہاز میں بیٹھے ہوئے آفیسرز میری طرف و کھے رہے تھے اور میں گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ مجھے فیصلہ کرناتھا کہ اقتدارا ہے ہاتھوں میں لے لینا ہے یا اسے دینا ہے جس کی امانت ہے۔ ذہن میں والدمحتر م کی نصیحت گوننج رہی تھی" حقدار کواس کا حق دے دینا۔"اس سوچ کے مطابق میرا ذہن بھی بنا ہواتھا کیونکہ 1985ء کے بعد 1988ء میں بھی میں نے جزل ضیاء الحق کومشورہ دیا تھا" الیکشن کرا سے اور اقتدار عوام کوسونی دیں۔"

اب جب حالات نے مجھے اس مقام پر لا کھڑا کیا تھا'اور مجھے خود فیصلہ کرنا تھا تو دیے گئے مشوروں کے برنکس فیصلہ کرنا مشکل تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ'' اقتدارعوام کی امانت ہے' انہی کو دیا جائے گا جن کا بید تق ہے۔'' اس فیصلے نے دل و دماغ کوسکون ملا' ذہمن پر چھائے ہوئے خوف اور بے بقینی کے بادل جھٹ گئے ۔ای سوچ میں گم تھا کہ ہم قاسم ایوی ایش میں ہوئے خوف اور بینج گئے۔ 10 کور کے کمانڈر لیفٹینٹ جزل عمران اللہ مجھے لینے آئے تھے' ہم سیدھے جی ایج کیو پہنچ جہاں سب جران و پریشان ہمارے منتظر تھے اورد کھ بھری نظروں سے مجھے د کھے در کھے رہے تھے۔

جی ایچ کیو پینچ سے پہلے میں نے چیف آف نیول طاف ایڈ مرل سعید احمد خان اور چیف آف ایڈ مرل سعید احمد خان اور چیف آف از مارشاف ائر مارشل حکیم اللہ کو پیغام دیا کہ وہ فورا جی ایچ کیو پہنچیں ڈائر کیٹر جزل آئی ایس آئی لیفٹینٹ جزل حمیدگل اور جج ایڈ دوکیٹ جزل ہر یگیڈ ترعزیز احمد خان کو بھی بنا بھیجا۔ آ دھے گھنے کے اندر چاروں حضرات پہنچ گئے ۔ میں نے ساری صورت حال انبیں بتائی اور مشورے کا طالب ہوا۔ اللہ تعالی کا شکر ادا کیا کہ سبی نے وہی مشورہ دیا جو میں تفال اور میں تھا۔ سنفقہ فیصلہ تھا کہ آئین کے مطابق چیئر مین سینیٹ خاام اسخق خان کو باایا جائے اوراقتد ارکی ذمہ داریاں ان کوسون دی جا کیں۔ جناب غلام اسحق خان کو پیغام دیا اور و بھی پہنچ گئے۔ وہ جران رہ گئے جب ان کو میں نے کہا:

"اس مشكل وقت يس الله تعالى في آب كو بحارى ذمه دارى دى ب جوآكين

المرادی بر بین کی ذمہ داری ہے کہ آپ معاملات کوسنجالیں گے۔ ہماری طر
نے سے صرف یہ عرض ہے کہ ضروری انظامات کرنے کے بعد نوے (90) دنوں
کے اندر اقتدار عوام کے نمائندوں کوسونپ دیا جائے۔ آپ کے اس کام میں
آپ کو ہمارا کممل تعاون حاصل ہوگا۔ ہماری دعا نمیں آپ کے ساتھ ہیں۔''
امید و بیم اور بے یقین کے آٹار جو ہم نے ان کے چرے پر دیکھے وہ بیان نہیں کرسکتا۔
وہ رخصت ہوئے تو تقریبا رات کے آٹھ ن کے رہے تھے۔ 10 بج تک صدر نماام آگئی خان
نے تو می نشریاتی را بطے پر قوم سے خطاب کیا اور اس فیصلے کا اعلان کیا۔ یہ ایسا فیصلہ ہے کہ دور حاضر میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ ماشاء اللہ

۔جزل ضیاء کے انقال کے تین گھنٹوں کے اندراندر آئین بحال ہو چکا تھا۔ ۔انقال اقتدار کی کاروائی کا آغاز ہوا' جے 90 دنوں میں کمل ہونا تھا۔ ۔ بیافواج یا کتان کا فیصلہ تھا۔

سوال:..... 17 اگت 1988 ء كوطيارے كا حادثه فوج كا بهت برا نقصان تحا۔ آپ نے فوج كى قيادت سنجالنے كے بعد اس حادثے كى تفصيات معلوم كرنے كى كوشش كى؟ يہ ايك عظيم قومى سانحہ تحاجس كى تحقيقات ضرورى تحيى مثلا:

ہے۔۔۔۔۔اس سلط میں پارلیمانی کمیشن بھی بنا تھا اور آپ بھی اس میں پیش ہوئے تھے۔
آپ نے کیا موقف اختیار کیا اور کمیشن کی رپورٹ کے بارے میں آپ کوکوئی علم ہے؟
ہے۔۔۔۔۔۔ حادثے میں شہید ہونے والوں کا پوسٹ مارٹم نہیں کروایا گیا جس سے حادثے کے سبب سے متعلق کچھ نہ بچھ مراغ مل سکتا تھا۔ کیا آپ کے تھم سے سب کو بغیر پوسٹ مارٹم دفاویا گیا؟

جواب :....داولپنڈی پہنچ کر سب سے پہلے میں نے لیفٹینٹ جزل محد شفق بہاولپور

لین پیر بھی انہوں نے صدر کے ملٹری سیرٹری ہے کہہ کے اپنا نام ڈلوالیا تھا۔

ع المور المورد المورد

كسى كيميكل ياليس كى كوئى بھى نشاند بى نبيس ہوسكى۔

۔جب جہاز ڈ گرگانے لگا تو اندرے کی نے پائلٹ کا نام لے کر پکارا تھا کہ' کیا ہورہا ہے۔''

لین پائل کی طرف ہے کوئی جواب نہیں ملا۔ بلیک باکس سے اس بات کی تصدیق بھی ہوئی۔ خالباکس (Crew Member) نے یہ بات کی ہوجے مانیٹر نگ ڈیسک نے سنا ہو۔ پائلٹ نے ایس اوایس (SOS) بھی نہیں مانگا۔ انہی باتوں سے شبہ ہوتا ہے کہ شایداس حادثے کے پیچے کوئی سازش تھی۔

محترمہ بنظیر بھٹو جب وزیراعظم بنیں تو میں نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ اس حادثے کی کریمینل انکوائری (Criminal Inquiry) کرائیں تاکہ حقائق سامنے آسکیں۔انہوں نے بندیال کمیشن بنایا جس کی رپورٹ میتھی کہ "It was an act of good" نے بندیال کمیشن بنایا جس کی رپورٹ میتھی کہ riddance" یعنی ایک و کلیٹر کا بہی انجام ہوتا ہے جس نے ان کے والد کو بچانی دی تھی۔

جب نواز شریف وزیراعظم بے تو ان ہے بھی میں نے یہی درخواست کی۔انہوں نے بھی جسٹس شفیع الرحمٰن کے تحت ایک جوڈیشل کمیشن بنایا۔ میں بھی اس کے سامنے بیش ہوا کیکن اس کمیشن نے بھی اس واقعے کو حادثہ قرار دیا۔امریکہ اور سی وان تقرقی جہاز بنانے والی کمینی کے مطابق جہاز کے اندر تکنیکی خرابی کے سبب بیرحادثہ بیش آیا ہے۔

دوسرے دن میں نے جی ایج کیو ہال میں تمام گیریژن افسروں سے خطاب کیا۔ بہت کی باتوں کے علاوہ خطے کی تذویراتی تبدیلی کا ذکر کیا اور ای حوالے سے تذویراتی گہرائی (Strategic Depth) کا تصور بھی چیش کیا۔ یہ ایک تفصیلی خطاب تھا جے آئی ایس پی آر (ISPR) نے ریکارڈ کیا تھا۔ میں صرف چند باتیں بیان کرنا چاہوں گا:

کے کور کمانڈر سے رابطہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ہلاک ہونے والوں کی شاخت مشکل ہے۔ جزل ضیاء کی کچھ باقیات ملی ہیں جنہیں ہم جمع کر رہے ہیں تا کہ ان کی میت کو تیار کیا جائے۔ یباں می ایم ایچ کے ڈاکٹروں کی ٹیم موجود ہے جو پوٹمارٹم کے لئے اعضاء اکٹھے کر رہی ہے۔ جزل ضیاکی میت دوسرے دن راولینڈی پینچی۔

دوسرے دن میں نے جزل شفق سے تفصیل سے بات کی۔ میں نے پوشمار ٹم ر پورٹ کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ می ایم ایچ سے ر پورٹ کا انتظار ہے۔ چند دنوں بعد ر پورٹ ملی تو اس میں کسی قتم کے کیمیکل کی نشا ندہی نہیں ہوئی اور چند بفتوں بعد جب امریکہ سے ر پورٹ آئی تو اس میں بھی کسی قتم کی آلائٹ نہیں پائی گئی۔ البتہ آ دھے سے زیادہ جسموں کے کمڑے انہوں نے والبی کردیے تھے جوامریکیوں کے نہیں تھے۔

حادثے کے دوسرے دن ڈی جی ملٹری انٹیلی جنس کو ہدایت دی کہ بوئی مستعدی کے ساتھ انگوائری کریں اور تجاویز پیش کریں۔ صدر غلام اسحاق خان سے بات کی کہ جوائٹ انگوائری کا تحکم جاری کریں اور ساتھ ہی ڈی جی آئی ایس آئی کو تکم دیں کہ وہ اپنی رپورٹ الگ تیار کریں۔ پاکستان ائر فورس نے پہلے ہی اپنی انگوائری کمیٹی متحرک کر دی تھی جس نے جائے حادثہ پہنچ کر اپنا کام شروع کر دیا تھا۔ ان تمام رپورٹوں کی تفصیل تین ہفتوں کے اندر حکومت وقت کی ذمہ داری تھی کہ اگلے اقدامات کا تھم نامہ جاری کرتی۔

'' جو صدر مملکت کے لئے خصوصی جہاز ہوتا ہے' اس کی ذمہ داری پاکستان ائر فورس کی ہوتی ہے۔ اس کے نزدیک کسی اور کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ جو سامان بھی جہاز میں رکھا جاتا ہے اس کی تلاثی ہوتی ہے۔ البتہ جو مینیفٹ نہیں ہوتی ہے میں بنتا ہے' یعنی مسافروں کی اسٹ بنتی ہے وہ صدر کے آفس کی ذمہ داری ہوتی ہے جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا ہے کہ جزل اختر عبدالرجمان نے ایک دن پہلے مجھ سے شکایت کی تھی کہ میں نے صدر کے ساتھ ان کا نام کیوں نہیں رکھا' میں نے انہیں وجہ بتائی تھی اقترار کی مجبور مال

'' پیامر باعث اطمینان ہے کہ مشکل کی اس گھڑی میں ہم تنبانہیں ہیں' ہماری قوم ہارے ساتھ ہے جس نے انتہائی مشکل حالات کا ندصرف مردانہ وار مقابلہ کیا ے بلکے عزت ووقار کے ساتھ زندگی گذارنا جانتی ہے۔اس وقت ہمارے اردگرو ایک نی حقیقت رونما ہو رہی ہے جو قابل غور ہے۔ ہماری مغربی سرحدول یرافغان حریت پندوں کی جدوجہد آزادی اینے منطقی انجام کے قریب ہے۔وہاں آ زاداسلامی حکومت قائم ہوگ ۔سپر یادرز کے توسیع پیندانہ عزائم کے دن گزر می بین- مارے ملک میں جمہوریت کی ترویج کی کوششیں شروع ہو چی ہیں۔ ہارے پروس میں ارانی قوم نے عراق کی جانب سے کی جانے والی جارحیت کو جذبہ حریت سے کچل دیا ہے۔ اس طرح تینوں اسلامی ممالک میں اسلامی قوتوں نے اپنی جڑیں گہری کر لی ہیں ۔ بالفاظ دیگرایک نی صبح طلوع مورہی ہے جو ہمارے لئے بردی اہم ہے۔ پاکستان ایران اور افغانستان مینول ممالک کے لئے باہم متحد ہوکر پرعزم انداز سے مشتر کہ منزل کی جانب بڑھنے کا وقت ہے۔ ان مینوں ممالک پر مشمل عالم اسلام کا اتحاد" تذویراتی گہرائی کا نظریہ" ہے۔اس اتحاد سے ہماری سلامتی کے تقاضے متحکم ہوں گے اور کسی ویمن کو ہمارے خلاف آ نکھا ٹھانے کی جرات نہیں ہوگی۔"

یہ بات ہمارے آ قاؤوں کو نا گوار گذری اور اس کے فورا بعد ہی ان کے ہمنواؤں نے اس سوچ کوالٹے سیدھے معنی پہنانے شروع کر دیے اور اب جالیس (40) سالوں کے بعد ساز شوں کے گرداب سے نکل کر ہم چھرای مقام پر آ گئے ہیں جہاں تذویراتی گہرائی کا نظریہ حقیقت کا روپ دھارنے کا منتظر نظر آتا ہے۔1988ء کے بعد امریکہ نے فیصلہ کرلیا تھا کہ افغانتان میں افغان مجاہدین کو حکومت بنانے کا اختیار نہیں دیا جائے گا۔ اگر انہوں نے حكومت بنالى تو جبادى افغانستان انقلابي ايران اور اسلامي پاكستان مسلمانون كى طاقت كامحور اورمضبوط قلعد بن جائے گا۔اس لئے سازشوں کا سلسلہ شروع ہے۔افغان جہادی وہشت گرد

بن گئے اور شالی اتحاد کو کابل لا کر ان کی حکومت بنا دی گئی اور میبیں سے خانہ جنگی کا سلسلہ شروع ہوا اور آخر کارافغان نو جوانوں نے تحریک کی قیادت سنجال لی جو طالبان کے نام سے آہتہ آہتہ پورے افغانستان پر عادی ہو گئے۔ یہ ایک ایسی صورت حال تھی جو امریکی مفادات کے خلاف تھی۔ان حالات سے خمٹنے کے لیے نئی سازشوں کا دور شروع ہوا اور سانحہ نائن اليون (9/11) كا بهانه بنا كرافغانستان يرحمله كرديا كيا-

الخالد نیک کے کامیاب ٹراکل کے بعد ایک سازش کے تحت امریکہ نے جرمنی پر پابندی لگادی کدوہ اینے یانزر (Panzer II) نینک کا مطلوبہ نظام جمیں نہ دے۔اس یابندی کی وجہ ے الخالد مینک کی پیداوار کاعمل تمن سال تک رکار ہا۔ اس سلسلے میں ہم نے بوکرائن سے بھی بات کی تھی لیکن ان کی شرط تھی کہ ہم ان ہے مطلوبہ نظام کے ساتھ ساتھ ان کے تین سو نمینک مھی خریدیں۔اگر ہم نے ان سے تین سوٹینک خرید نے تھے تو ہمیں الخالد ٹینک بنانے کی کیا ضرورت تقى؟ بين الاقواى تعلقات بيل ايها موتا ربتا بئ برملك كوابنا مفاوعزيز موتا باور این مفاد کوسامنے رکھتے ہوئے ہی شرائط طے کی جاتی ہیں۔ الغرض ہاری کوششیں جاری رہیں اور اللہ تعالی کے فضل و کرم سے کامیا بی جارا مقدر بی۔

شان کریم ہے کہ تین دہائیاں گذرنے کے بعد بھی الخالد ٹینک میکنالوجی اور صلاحیت کے لحاظ سے ہماری فوج کا مایہ ناز Weapon System ہے جو یا کتان اور چین کے ہنرمندوں کی اعلی صلاحیتوں کی درخشندہ تصویر ہے۔

باب ششم:

فوج کی قیادت سنجالنے کے بعداہم اقدامات

1980ء کی دہائی کے آٹھ سال پاک فوج کے ترقیاتی منصوبے کمل کرنے میں گئے جس کے بعد ضروری سمجھا گیا کہ مربوط طریقے ہے ان منصوبوں کی افادیت کا اندازہ کیا جا گے اور متعدد نئے کانسپٹس (Concepts) کو بھی آ زمایا جائے کہ وہ کہاں تک قابل عمل ہیں۔ اس لئے جی ایج کیو میں وار گیمز (War Games) شروع کئے گئے تا کہ وجنی طور پر صحیح اندازہ ہو سکے کہ ترقیاتی عمل اور ہماری جنگی ترجیحات ایک دوسرے سے کہاں تک ہم آبنگ ہیں۔ ایسے تج بات ایک سال تک جاری رہے۔ اس کے بعد عملی طور پر تج بہ کرنے آبنگ ہیں۔ ایسے تج بات ایک سال تک جاری رہے۔ اس کے بعد عملی طور پر تج بہ کرنے کے ضرب مومن مشقوں کے انعقاد کا فیصلہ کیا گیا۔ پاکستان میں پہلی باراتی بری مشقوں کا فیصلہ کیا گیا۔ پاکستان میں پہلی باراتی بری مشقوں کے فیصلہ کیا گیا۔ پاکستان میں پہلی باراتی بری مشقوں کے فیصلہ کیا گیا۔ پاکستان میں پہلی باراتی بری مشقوں کا فیصلہ کیا گیا۔ پاکستان میں پہلی باراتی بری مشقوں کا فیصلہ کیا گیا۔ پاکستان میں پہلی باراتی بری مشقوں کے فیصلہ کیا گیا۔ پاکستان میں پہلی باراتی بری مشقوں کی پوری نفری کے تقریبا پھیات فیصد سے زیادہ نے حصد لیا۔

نے حقائق کا ادراک کرتے ہوئے ابلاغ عامہ کے کردار کو تسلیم کیا گیا اور گلاس ناسٹ (Glossnost) کی پالیسی اختیار کی گئی تاکہ سلح افواج کے بارے میں جو اطلاعات وہ حاصل کرنا چاہیں' انہیں فراہم کی جائیں اور عوام کو عملی دفاعی معاملات سے باخبر رکھا جائے۔ اس مقصد کے لئے آئی ایس پی آر کو خصوصی مشن سونیا گیا اور تین سالوں تک مختلف شہروں میں دفاعی معاملات پرسیمینار منعقد کروائے گئے جن میں دانشوروں' صحافیوں' سابق سفیروں اور سابق فوجی افروں نے بحر پورشرکت کی اور دفاع کے مختلف پہلوؤں پر اپنی آراء کا اظہار کیا' آگی بیدا کی گئی تاکہ سول ملٹری تعلقات بہتر ہوں۔

یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان نے جو تین جنگیں لڑی ہیں ان پرسیمینار کروائے جا کیں اور ان میں ایسے افرادا ہے خیالات کا اظہار کریں جنہوں نے ان جنگوں میں عملا حصہ لیا تھا۔ اس سلسلے میں 1948ء کی جنگ کے بارے میں سات سیمینار منعقد کروائے گئے جوراولپنڈی کراچی کا جوز چناور' منظفر آباد' مجمبر اور سکردو میں منعقد ہوئے۔ ان سیمیناروں میں 1948ء

کے جہاد تشمیر کے بہت ہے اہم پہلوسائے آئے جواس سے پہلے منظر عام پرنہیں آئے تھے۔
مثلا عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ اس خبر کے ملنے پر کہ بھارتی فوج سری نگر میں اترنے کو ہے
تاکد اعظم نے اس وقت کے کمانڈرانچیف جزل ڈگلس گر لیمی کو تھم دیا تھا کہ وہ دو ہر یکیڈفوج
جوں اور سری نگر بھیج دیں لیکن جزل گر لیمی نے یہ تھم ماننے سے انکار کر دیا۔

مظفرآباد میں ہونے والے سیمینار میں میجر جزل (ریٹائرڈ) وجاہت حسین نے جو 1948ء میں قائداعظم کے اے ڈی می تیے ایک مختلف کہانی بیان کی جو سیاق و سباق میں درست معلوم ہوتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جولوگ قائداعظم کو قریب سے جانتے ہیں وہ اس بات کی تصدیق کریں گے کہاگر جزل گریی نے قائداعظم کی تھم عدولی کی ہوتی تو قائداعظم انہیں فورا برطرف کر دیتے ۔قائداعظم نے تو برطانیہ کے وائسرائے کی بات نہیں مانی تھی۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی خواہش تھی کہ وہ آزاد ہونے والے دونوں ممالک پاکتان اور ہندوستان کے گورز جزل بنیں۔ پنڈت جواہر لال نہرونے ان کی بات مان کی تھی لیکن قائداعظم نے صاف انکار کردیا تھا۔

ماؤنٹ بیٹن اس پرسخت ناراض تھا۔ اس نے قائداعظم کو دھمکی دی کہ'' آپ کو اس کا انجام معلوم ہے؟'' قائداعظم نے جواب دیا تھا'' چند سوملین ڈالر کے اٹائے۔'' ان کا اشارہ تقلیم کے وقت دونوں ملکوں کے درمیان اٹاثوں کی تقلیم کی طرف تھا۔ تواییے آبنی ارادے ادر مضبوط کر دار کے مالک سے بیتو قع کیے کی جاسکتی ہے کہ وہ اپنے ماتحت کما نڈرا نچیف کی تھم عدولی برداشت کر لیتے بلکہ تین سالوں تک انہیں عبدے پر برقرار بھی رکھتے لیکن بیہ حقیقت ہے کہ نہ صرف وہ اپنے عبدے پر برقرار رہے کا نڈرا نچیف کے طور پر پاکتان ہی میں رہے۔اس کا مطلب بیہ ہے کہ حقائق کچھاور تھے۔

جزل گریی کی جانب سے قائداعظم کی حکم عدولی کی بات سب سے پہلے ایک کتاب "

«مثن ود ماؤنٹ بیٹن" (Mission with Mountbatten) میں لندن سے شائع موئی۔ جب جزل وجاہت نے یہ بات جزل گریمی کو بتائی تو وہ بنے اور انہوں نے اس

152



شالی علاقوں کی آزادی کی جنگ برسکردومیں ہونے والے سمینار کے مقررین مہاراجہ کی طرف سے مقرر کردہ گورنر بریگیڈیز گھنیارا سنگھ کو گرفتار کر لیا۔ پھر گورنر کی طرف سے ایک پیغام بونجی میں موجود بھارتی یونے6جموں اینڈ کشمیر بڑالین کے کمانڈنگ آ فیسر لیفٹینٹ کرنل عبدالمجید کو بھیجا کہ وہ فورا گلگت آئیں۔ وہ گھوڑے پر سوار گلگت پہنچے تو صوبیدار میجر بابرنے ان کا احتقبال کیا اور گھوڑے کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے انہیں بتایا کہ

الزام کی تروید کرتے ہوئے وضاحت کی کہ:

" انہیں قائداعظم کی طرف سے بیار کامات ملے ضرور تھے لیکن جب انہوں نے قائداعظم كواصل صورت حال ے آگاه كيا كه ياك فوج كو جوافسر اور جوان ملے تھے وہ ای وقت تک بھارت میں کھنے ہوئے تھے۔ لٹ یٹ کر جو افراد باکتان پہنچ رہے تھے انہیں مختلف یونٹوں اور فارمیشنوں میں تعینات کیا جارہا تھا کیکن نفری پوری نہیں تھی۔ پوری فوج منتشر حالت میں تھی۔انہی دنوں سیلا ہے کی تاہ کاریوں نے قیامت بریا کر رکھی تھی۔ سالکوٹ بریگیڈ کی پونٹی سالکوٹ ے لے کرمیانوالی تک پھیلی ہوئی تھیں اور ینڈی بریگیڈ کی بونٹی مردان سر گودها اور لائل بور (موجوده فیصل آباد) تک پھیلی ہوئی تھیں اور سیلاب زدگان کی امداد میں مصروف تھیں۔ کوئی ایک یونٹ بھی سالم عالت میں موجود نہیں تھی۔ میں نے بیساری صورت حال قائد اعظم کو بتائی تو وہ خاموش ہورہے۔'' ولچي ترين سيمينار سكردو مين منعقد جوار شال علاقه جات جنهين اب كلگت بلتتان

کہاجاتا ہے کشمیر کا حصہ تھے اور چونکہ یہاں کی اکثریت مسلمانوں پرمشمل تھی اس لئے عوام کی خواہش یا کتان میں شمولیت کی تھی لیکن جب مہاراجہ کشمیر نے ہندوستان سے الحاق کا فیصلہ کیا تو گلگت بلتتان کے لوگوں نے اپنے طور یر آزادی کی جنگ شروع کر دی۔ گلگت میں موجود گلگت سکاؤٹس کے دلیرصوبیدار میجر محد بابر نے اپنے کمانڈنگ آفیسر اورسینڈان کمانڈ کو ہرکوں میں بند کر دیا۔

گلگت سے اکا ڈکٹ کے کمانڈنگ آفیسر میجر براؤن اور سیکنڈ ان کمانڈ کیپٹن میتھی کو بیرکوں میں بند کر و ما گیا ہے اور گورز گھشارا عظم کو کھی گرفتار کرلیا گیا ہے۔ عوام بھارت سے آزادی جا ہے ہیں اوراب آپ ان کی رہنمائی کریں۔

کرنل عبدالجید نے صوبیدار میجر کو ڈانٹ پلائی کہ بیا کیا بچوں جیسی باتیں کر رہے ہو۔ بحارت ایک بہت بری قوت ہے اور اس سے لڑنا حماقت ہوگی۔ یہ س کرصوبیدار میجر بابر نے کرنل عبدالمجید کو بھی بیرکوں میں قید کر دیا۔ ادھر بونجی میں بھارتی یونٹ کے مسلمان افسروں نے مجاہدین کی آمد کا حوا کھڑا کر کے ہندو اور سکھ اضروں کو بھگا دیا اور اسلحہ اور گولہ بارود پر قبضہ کرلیا۔ یا کتان آ رمی کی طرف ہے میجر اسلم کو گلگت سکا دکش کا آ فیسر کمانڈنگ پوسٹ کیا گیا اور انہی کے بھائی میجر انورکوڈی کیو پوسٹ کیا گیا۔ میجر اسلم نے 6 جموں اینڈ کشمیر بٹالین کے مسلمان افسروں کے ساتھ مل کر منصوبہ بندی کی اور 28 ہزار مربع میل کا علاقہ آزاد کرایا۔ جزل گریسی نے ان آیر یشنز پر تبھرہ کرتے ہوئے انہیں نپولین بونا یاٹ کے بعد جنگی اصولول کے استعال کی بہترین مثال قرار دیا۔ سیمینار میں بریگیڈئر اسلم بھی موجود تھے میجر انور بھی اور وہ افسر بھی جو بھارتی یونٹ سے ان کے ساتھ آ شامل ہوئے تھے جسے گروپ كيٹن شاه خان ميجرمحد خان جرال اور بہت سے نان كيشند آفيسرز اورسويلين جنہوں نے بہادری کی نی داستانیں رقم کیں۔ مجر محد خان جرال نے دو مختلف موقعوں پر سری گر سے آنے والے دو بر گیڈفوج کوآ گے برھنے سے روکا تھا۔ مجر (اس وقت لیفٹینٹ) محمد خان جرال اس فوجی وستے کے کمانڈر تھے جس نے سری گر سے بریگیڈر فقیر سکھ کی قیادت میں آنے والے بریگیڈ کو گھات لگا کر تباہ کیا۔ انہوں نے اس واقعے کی تفصیلات سنا کیں:

مجھے دو پاٹون دے کریمشن سونیا گیا کہ ہر گیڈر رفقیر سکھ کی قیادت میں آنے والے بریگیڈ کا راستہ روکوں جوسکردو میں محصور بھارتی فوجیوں کی مدد کے لئے آرہا تھا۔ میں نے علاقے کی رکی کی اور سکر دواور گول کے درمیان ایک جگه "تورگ بردی" بیس گھات لگانے کا فیصلہ کیا۔اس جگہ دریا کیدم پڑتا ہے اور اس کے کنارے کا راستہ بھی تک ہوجاتا ہے۔

اقتذار کی مجبوریاں گزرنے والے دستے کے لئے لازم ہوجاتا ہے کہ وہ یہاں سے گزرنے کے لئے سمث عائیں۔ میں نے حوالدار نذیر احمد کوایک مشین گن دے کراس جگہ'' سٹانپگ بوائٹ'' بنانے کا حكم دياكه دشمن كے كس شخص كواس جگه سے آ كے نہيں جانے دينا۔ بھارتى دينے الله ١٩٢٨ء كو گھات والے علاقے ميں داخل ہوئے۔ يبال رك كريملے انہوں نے كھانا كھايا اور پھر ہے بچھ کر کے ان کے سفر کا مشکل ترین راستہ تو طے ہو چکا'وہ لا برواہی ہے۔ سکروو کی طرف يره في لگار

جیے ہی ان کے آگے چلنے والے افراد" شاپنگ بوائٹ" پر پہنچ والدار نذیر احمد نے مثین گن سے فائزنگ شروع کر دی۔ یہ باقی لوگوں کے لئے بھی سکنل تھا کہ وہ فائز کھول دیں۔دریا پار متعین دونوں پلاٹونوں نے فائر کھول دیا۔ بھارتی فوجیوں کو جوانی کاروائی کا موقع ہی نہل سکا۔ وہ اندھا دھندادھرادھر بھا گئے لگے لیکن کوئی جائے پناہ نہتھی۔زیادہ تر فوجی ہلاک ہو گئے: صرف وہ چندافراد نج گئے جو بالکل آخر میں تھے۔ وہ بھاگ کر گھات کے علاقے سے نکل گئے۔ ان میں بر مگیڈر فقیر سکھ بھی شامل تھا۔ مجاہدین کے ہاتھ لگنے والی چیزوں میں ایک لاکھ گولیاں مارٹرتو پیں مشین گئیں اور اشیائے خور دونوش کی بڑی مقدار شامل تھی جو وہ سکر دو میں محصور فوجیوں کے لئے لا رہے تھے۔

بھارتیوں نے سکردو کیریژن کی رہائی کے لئے ایک اور کوشش کی اور ایک دوسرا بریگیڈ مخلف رائے (براستہ استور) بھیجنے کی کوشش کی۔اس مرتبہ وہ زیادہ مختاط اور چو کئے تھے لیکن لیفٹینٹ محمد خان جرال ان ہے زیادہ مستعداور ہوشیار تھے۔انہوں نے گھات لگائی اور دشمن کو کافی جانی نقصان بہنجا کرراہ فراراختیار کرنے پرمجور کر دیا۔

گروپ کیپٹن شاہ خان 1948ء میں لیفٹینٹ تھے۔ جب بیخبریں ملیں کہ بھارت کا ایک بریکیڈ کارگل دراس میں مجتمع ہورہا ہے اور برف تھلنے پر درہ برزل کوعبور کر کے استور ك رائة كلكت مكردوآئ كا اور مجابدين كونقصان يبنجائ كالميجر اسلم نے ليفشينٹ شاہ خان کی قیادت میں 600 افراد اکٹھے کئے' آئبیں''اسکیموفورس'' کا نام دیا گیا۔ تک نبیں دی۔

بہت ہے اوگوں کی آتھیں برف سے منعکس ہوتی ہوئی تیز کرنوں کی وجہ سے سون گئی استھیں۔ اس کا یہ علاج کیا گیا کہ چائے بنا کر اوگوں کو پلائی گئی اور چائے کی پتیوں کا پلٹس بنا کر بند آتھوں پر رکھ دیا گیا۔ اللہ کے فضل ہے ایک ہی رات میں اکٹریت کی آتھیں ٹھیک ہوگئیں۔ ایک ون آ رام کے بعد یہ فورس کارگل اور دراس کی طرف بڑھی۔ بھارت کے زواو برگیڈ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ فروری کے مہینے میں کوئی فورس درہ برزل کو عبور کر برگیڈ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ فروری کے مہینے میں کوئی فورس درہ برزل کو عبور کر کے گئے گئے۔ اسلیموفورس نے جرائی (Surprise) کے جنگی اصول برگل کرتے ہوئے پورا برگیڈ تباہ کر دیا۔ صوبیدار نصیب علی اپنے ساتھیوں سمیت سکر دو سے بہت دور زاسکر میں مصروف کار تھے۔ گلگت سکاوٹس کی کمان میں تبدیلی کے بعد نئے کما غر ر نے معاملات کو بیجھنے تک تمام کاروائیاں روک دیں اور کارگل اور لداخ میں مصروف کار فوجی دستوں کو واپسی کا حکم دیا۔ اس کے نتیج میں زاسکر کے فوجی دستے تنبا رہ گئے اور انہیں دخمن نے جاروں طرف سے گھرے میں لے لیا۔ صوبیدار نصیب علی ان محصورین میں شامل تھے۔ نہوں نے واقعہ تفصیل سے بتایا سامعین گوش برآ واز تھے۔ انہوں نے بتایا۔

"جم پرم ہی میں محصور تھے جب دونوں ملکوں میں جنگ بندی ہوگئ ہمیں اس کی کوئی خبرنہیں تھی۔ ہندووں نے صورت حال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں لکھا کہ گلگت تک کا علاقہ بھارت میں شامل ہو چکا ہے اور مزید مزاحمت کا کوئی فائدہ نہیں' ہتھیار ڈال دو۔ہم سے وعدہ کیا گیا کہ ہمیں بحفاظت دبلی بھجوا دیا جائے گا۔ ہم نے جواب دیا کہ اگر پوری دنیا بھی بھارت میں شامل ہوجائے پدم پاکتان کا حصہ ہی رہے گا۔''

ہمیں خدشہ ہوا کہ کہیں ہماری حکومت یہ نہ مجھ لے کہ ہم مارے گئے ہیں' ہم نے صوبیدار غلام علی کو دو جوانوں کے ساتھ پاک فوج کی طرف بھیجا کہ وہ آئیں ہمارے حال سے مطلع کریں۔نومبینوں کے بعد میجر غلام مرتضی ہمیں لینے آئے اور ہمیں نکال کریارے

ان کے ساتھ 150 ہو جھ اٹھانے والے افراد بھی تھے جنہوں نے ایمونیٹن کے 130 کس مارٹر کے 6 بکس اور ایک مشین گن اٹھائی۔ ہر فخص نے تین دن کا کھانا اور 150 گولیاں اٹھائی ہوئی تھیں۔ بے سروسامانی کا یہ عالم تھا کہ جوتے تھے تو جرابیں نہیں تھیں۔ قیص تھیں تیص تھی تو سویٹر نہیں تھا۔ آئے میں خوبانیاں وغیرہ ملاکر روٹیاں بنائی گئیں جے مقامی زبان میں ''کپٹی'' کہتے ہیں' وہ کھانے کے طور پر جوانوں میں تقسیم کر دی گئیں۔ بھوک کے وقت اس بھٹی کو تھوڑا تھوڑا کر کے کھانا تھا اور بیاس کی شکل میں برف چوئی تھی۔ آئے کی بوریوں کو بھاڑ کر اس کے نکڑے جوانوں میں تقسیم کردیے گئے جوانہوں نے اپنے پیروں پر بوریوں کو بھاڑ کر اس کے نکڑے جوانوں میں تقسیم کردیے گئے جوانہوں نے اپنے پیروں پر پیٹ کے۔ ایک اور مسئلہ دھوپ سے نیخنے کا تھا' جب برف پر سورج چیکتا ہے تو آئی زیادہ چک بیدا ہوتی ہے کہ آ تکھیں چندھیا جاتی ہیں۔ شہوت کے بیوں میں چھوٹے چھوٹے سوراخ کرکے کچکدارشاخوں کی مدد سے کمانیاں بنائی گئیں اور انہیں عینکوں کے طور پر استعال کیا گیا۔

اس" تیاری" کے ساتھ" اسکیموفورس" کو درہ برزل عبور کر کے کارگل کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ رائے میں کوئی درخت جھاڑی یا غار نہیں تھی جہاں ستانے کے لئے قیام کیا جاتا۔

تکم یہ تھا کہ چلتے رہنا چلتے رہنا۔ میجر اسلم نے ہدایت کی تھی کہ رات کے وقت اور صبح سورے برف خت ہوگی اور اس پر چلنا آسان ہوگا۔ جو بات نہیں بتائی گئی تھی کہ جب سورج نکتا تو برف اتن نرم ہو جاتی کہ لوگ کمر کمر تک برف میں دھنس جاتے لیکن چلتے رہنے کے علاوہ کوئی چارہ فدتھا۔

تین دن تک وہ چلتے رہے ، چلتے رہے ، گلتر ی پنچے تو مقامی لوگوں نے کھی بانہوں سے
ان کا استقبال کیا ، جس کے پاس جو پچھ تھا لا حاضر کیا۔ آٹا ، گھی ، چینی ، سوجی ایک شخص نے
آٹے کا ایک کنسٹر مجاہدین کے لئے بچا کر رکھا تھا وہ خود بھوک سے مرگیالیکن اس نے آٹے
کو ہاتھ نہیں لگایا۔ یہ تھا گلگت بلتستان کے لوگوں کی قربانیوں کا عالم ، جنہیں ہم نے ساٹھ
سالوں تک ان کے بنیادی حقوق سے محروم رکھا اور پاکستان کے کسی فورم پرمناسب نمائندگ

5340.

کو وفائی حکمت عملی (Defensive Strategy) کوجارجانه دفائی حکمت عملی (Offensive Defense Strategy) کے ساتھ ہم آ بٹک کر دیا جائے۔

ہے پاکستانی قوم کوفوج کی نئی صلاحیتوں کا سیح اندازہ ہو سکے جو 1971ء کی جنگ کے بعد مشکوک ہوگیا تھا۔

ﷺ وشمنوں کو بھی واضح پیغام دیا جائے کہ پاکستانی فوج ملک کی سرحدوں کی حفاظت کی مجر پورصلاحیت حاصل کر پچکی ہے۔

پاکتانی قوم کواپی فوج کی نئی صلاحیتوں ہے آگاہ کرنے کے لئے میڈیا کا مجر پورسہارا لینے کا فیصلہ کیا گیا۔ایک سو(100) نوجوان صحافیوں کو ضرب مومن مشقوں میں شمولیت کی دعوت دکی گئی۔ یول' مضرب مومن' کے نام سے نومبر 1989ء میں مشقوں کا آغاز ہوا۔ ان نوجوان صحافیوں کو پہلے مختلف یونٹوں اور بیڈکوارٹروں کا دورہ کرایا گیا تا کہ وہ فوج کی تنظیم اور طریق کار سے اچھی طرح واقف ہوجا کیں پھر انہیں بلیولینڈ اور فوکس لینڈ کی مختلف یونٹوں سے نسلک کردیا گیا۔ انہیں وردیاں مہیا کی گئیں اور سردیوں کی مناسبت سے جھکٹیں بھی فراہم کی گئیں۔ انہی کے ساتھ میرے بیٹے مرزا وجاہت مصطفیٰ کی گئیں' بوٹ اور فیلڈ کٹ بھی دی گئیں۔ انہی کے ساتھ میرے بیٹے مرزا وجاہت مصطفیٰ بیگ بیٹی جوانوں کے ساتھ میرے بیٹے گذارے۔

اگرچہ نو جوان صحافیوں کی ایک بڑی تعداد نے بڑے جوش وخروش سے مثق میں شامل ہونے کی خواہش کا اظہار کیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ پرلیں میں سوالات کی ہارش شروع ہوگئ: ایک مشقیں تو ہوتی رہتی ہیں لیکن ان کی نمائش کا ایسا اہتمام اس سے پہلے بھی دیکھنے میں نہیں آیا؟

ان مشقول کے پس پردہ کون کی مشقیں ہورہی ہیں؟
 فوج کو گلاس ناسٹ کی ضرورت کیا ہے؟
 اس سے کیا حاصل کرنامقصود ہے؟
 اشتازیادہ افراجات کی کیا ضرورت تھی؟

پاکتان کی آ زادسرز مین میں لے گئے۔ بعد میں گلگت میں وزیراعظم پاکتان لیا قت علی خان ہے ہماری ملا قات کرائی گئی جنہوں نے شاندار الفاظ میں ہماری خد مات کوسراہا۔

گلگ ؛ بلتتان کی آزادی کی جنگ کے ایے کی واقعات میں جو کہیں ریکارڈ برنہیں آ سے۔ آئی ایس پی آر کے زیر اہتمام ہونے والے نداکروں کی کاروائیاں" ویفنس اینڈ میڈیا" (Defence & Media Journal) میں شائع ہوتی رہی ہیں جے راقم الحروف نے مرتب کیا تحااور یہ جریدے اس وقت کے ڈائر یکٹر آئی ایس پی آر بریگیڈ رئسد محدا قبال اور ڈائر کیٹر جزل میجر جزل ریاض اللہ کی سریری میں شائع ہوئے تھے لیکن عام آ دمی کی ان تک رسائی نبیں ہوئی فرورت اس بات کی ہے کہ یہ کاروائی اردو میں شائع کی جائے تا کہ گلگت بلتستان اور پاکستان کے عوام شجاعت و دلیری کی ان داستانوں سے آشنا ہو کیس - ہماری رائے تو یہ ہے کہ اے گلگت بلتتان کے تعلیمی اداروں کے نصاب میں شامل کیا جانا جا ہے۔ آزادی کے بعد گلگت میں ایک''انقلانی کونسل'' قائم کی گئی جس کے سربراہ گلگت کے راجہ شاہ رئیس خان تھے۔انبوں نے سب سے پہلا کام بیکیا کہ پشاور کے راستے قا کداعظم کو ٹیلیگرام دیا کہ ہم نے اس علاقے کوآزاد کرالیا ہے نیہ پاکتان کی امانت ہے آپ اپنے کی نمائندے کو بھیجیں جو آ کریباں کا انظام و انصرام سنجالے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حکومت یا کتان کی طرف سے یہ جواب دیا جاتا کہ آپ ہی پاکتان کے نمائندے ہو آپ ہی کاروبار حکومت بھی چا کیں لیکن ایسا نہیں ہوا۔ حکومت یا کتان کی طرف سے ایک بیوروکریٹ سردار عالم خان کو پیٹیکل ایجٹ کے طور پر بھیجا گیا۔اس کے بعد کی کہانی ایک د کے بھری داستان ہے کہ ان علاقول کے عوام کو کہیں نمائندگی نہیں ملی۔ بیپلز یارٹی کے دور میں انبیں مقامی سطح براین نمائندے چننے اور اپنے معاملات خود چلانے کا اختیار حاصل ہوا۔

پاک فوج کی قیادت سنجا لئے کے فوراً بعد میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ پاکستانی فوج کی ترتیب نو اس طرح کی جائے کہ میلینیم 2000ء اور اس سے آگے بھی وہ اپنی دفاعی ذمہ داریاں احسن طریقے سے انجام دے سکے اور مندرجہ ذیل اہداف بھی حاصل کر لے:

اور بہت سے سوالات۔

اس طرح کے بہت سے سوالات کے جواب دینے کے لئے پریس کانفرنس باائی گئ جو 13 ستبر 1989ء کو آرمی آڈیٹور کی میں منعقد ہوئی'جس میں قومی اخبارات اور ممتاز رسائل کے ایڈیٹروں' کالم نگاروں' قلمکاروں اور سینئر رپورٹروں نے شرکت کی۔ اس بریفنگ کا مقصد اخباری دنیا ہے متعلق افراد کو اس مشق کے مقاصد اور وسعت سے آگاہ کرنے کے علاوہ فوج میں افرادی توت کی بحرتی' تربیت' کیرئر کی منصوبہ بندی' اسلحہ کی فراہمی اور بجث کی تفصیلات میں افرادی توت کی بحرتی' تربیت' کیرئر کی منصوبہ بندی' اسلحہ کی فراہمی اور بجث کی تفصیلات سے متعلق اطلاعات فراہم کرنا تھا۔ اس موقع پر مندرجہ ذیل موضوعات پر تفصیلی روشی ڈالی گئے۔ متعلق اطلاعات فراہم کرنا تھا۔ اس موقع پر مندرجہ ذیل موضوعات پر تفصیلی روشی ڈالی گئے۔ متعلقہ لی ایس اوز (PSOs) اور ڈائیر کیٹر جزائر (Director Generals) نے خود

(۱) فوجی مثق ضرب مومن: انسکِرْ جزل رُینگ ایندُ الویلوایش کیفشینت جزل عارف بَکَشْ

(۲) فوج میں افسروں کی تربیت: ڈائر کیٹر جزل ملٹری ٹریننگ میجر جزل نصیراختر (۳) کیرئیرمینچمند: ملٹری سیکرٹری لیفٹیننٹ جزل فرخ خان

(٣) الحدى خريدارى: دائر يكثر جزل كميك ديولميسن مجر جزل ايم اعطارق

(۵) آری میں بجٹ کی تیاری: ڈائز یکٹر جزل بجٹ میجر جزل عزیر محد خان

اس کے بعد میں نے سحافیوں سے خطاب کیا۔ مختصر متن پیش خدمت ہے:

جناب مير خليل الرحمٰن صاحب بريزيدنت آل پاكستان نيوز پيپرزسوسائن

معززخوا تمين وحضرات:

السلام عليم

میری دعاہے: '' اے میرے رب'میرا سینہ کشادہ کردے اور میرا کام آسان بنادے اور میری زبان ہے گرہ کھول دے تا کہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔''

میرے لئے بیامرخوش کا باعث ہے کہ میں آج یہاں نامور صحافیوں اور اہل قلم کے

درمیان موں۔ بالخصوص میرے کھیسنٹر بھی یہاں تشریف فرما ہیں جومیرے لئے حوصلہ افزائی اور اعتاد کا باعث ہے۔جس خوشد لی کے ساتھ آپ نے ہماری ان مثقوں کے حوالے ہے مارا ساتھ دیا ہے میں اس کے لئے اپنے تمام رفقاء اور اپنی جانب ہے آپ کا شکریداوا کرتا ہوں۔امیدرکھتا ہوں کہ ہماری سے جدو جبدآ پ کی تو قعات پر یوری اترے گی۔ای طرح کی ایک بریفنگ چند ماہ پہلے منعقد ہوئی تھی ۔مقصد پیتھا کہ اس خلاکو پر کیا جائے جوسلے افواج اور قوم کے درمیان موجود ہے۔انشاءاللہ آپ کی رہنمائی اور حمایت ہے ہم پی خلا پر کر سکیں گے۔ افواج پاکتان اور پاکتان کے عوام کے درمیان مکمل ہم آ جنگی اور مفاہمت ہونی لازم ے۔اس سے سلے کہ میں آپ کوسوالات کی دعوت دول میری گذارش ہے کہ سیاس سوال ہے گریز سیجے گا۔ ہمارامشن بالکل واضح ہے کہ ہم ملک کو اندرونی اور بیرونی جارحیت کے خطرے سے محفوظ رکھیں۔ آپ ہارے بارے میں فیصلہ کرتے ہوئے 17 اگت کے واقعات کو ضرور مد نظر رکھیں جب ایک ایسا المیدرونما ہوا جس میں ہمارے صدر ہماری فوج کے چف آف آرمی ساف اور کی سینئر ساتھی لقمہ اجل بن گئے۔اس صورت حال میں ہم نے جو فیصلہ کیا وہ نیک نیتی پر بنی تھا۔اے ملک کے اندراور باہرسراہا گیا۔اس فیصلے کے صحیح ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ اس سے آج فوج کا وقار بلند ہوا ہے اور ہم پوری کوشش کررہے ہیں کہ اس فیلے کا پاس رکھیں اور اس کی اس حد تک تائید کریں کہ ہم ان مقاصد کو حاصل کر عیس جو ہمارے ذہن میں ہیں کہ ہم ملک کو اندرونی اور بیرونی خطرے کے خلاف مضبوط حفاظتی حصات مہاکریں۔

سوال: ..... جزل صاحب میرا سوال ہے کہ ضرب مومن کا مرکزی خیال اور مقصد کیا ہے اور کیا پاکستان کو دشمن کی طرف ہے در پیش کی مخصوص خطرے ہے اس کا تعلق ہے؟ جواب: ..... جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ ضرب مومن ہے ہم سلامتی کے بدلے ہوئ ماحول میں ایک فورس کی حیثیت ہے اپنی جانچ پڑتال اور آز ماکش کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اب ہمیں دوطرفہ جنگ کا خطرہ در پیش نہیں ہے۔ اگر چدا فغانستان کے مسائل

ا بھی تک طنبیں ہوئے لیکن فوجی خطرہ بڑی حد تک کم ہوگیا ہے۔مغربی محاذ پر جو کچھے تھا'اس میں سے بہت کچھ ہمیں اب میسر ہے۔الحمد للد آج ہمارے ہاتھ میں ریز روکی ایک بڑی تعداد ہے جے ہم اپنی مضوط جنگی حکمت عملی بنانے کے لئے استعال کریں گے۔

ایک چیوٹے ملک کے لئے جس کے وسائل بھی کم ہوں وفاعی حکمت عملی اختیار کرنا میات کے مترادف ہے۔ ماضی میں اس برعمل ہوتا آیا ہے۔ اب ہماری سوچ میں بہت بروی تبدیلی آئی ہے اور وہ ہے جارحانہ دفاع کی پالیس ۔اس لئے مجھے میسوچنا تھا کہ اس پالیسی کو عملی شکل کیے دی جائے۔مثقول کا ایک بردا مقصد یہی ہے۔اس کے علاوہ پچھلے سات آٹھ برسول میں ہم نے بھاری تعداد میں نیا اسلحہ اور سازوسامان حاصل کیا ہے جس کا ٹمیٹ ضروری ہے اور وہ بھی ہمارے تزوریاتی نقثے کو مدنظر رکھتے ہوئے۔ ہم نے فوج میں تظیمی تبدیلیاں بھی بہت کی ہیں۔اس مشق میں ان کا امتحان بھی ہوجائے گالیکن میرااہم سرمایہ میرے سينئر افسران جي جو ماضي كے كمانڈروں سے بہت مختلف جيں۔صرف اس لئے كه وہ زيادہ یر ہے لکھے ہیں' بہتر تربیت یافتہ اور بہتر پیشہ ور ہیں' انہوں نے ایک نظم کے تحت تعلیم وتربیت کمل کی ہے۔اس کئے ماری تمام ترجیہات اور اقدامات knowledge based ہیں۔ نیشنل ڈیفنس کالج جیسے ادارے میں مارے سنٹر افسروں کی تربیت ہوتی ہے۔وہاں ے فارغ التحصيل موكريدافسرائے مينے ميں زيادہ مهارت ركھتے ميں اور جنگی منصوب سوجنے اوران برعمل بیرا ہونے کے ماہر ہیں۔فوجی حکمت عملی بنا سکتے ہیں اسٹریٹی اور Tactics کو آپس میں مربوط کر کے وار پلان تیار کر سکتے ہیں۔ بدی فارمیشن اور فوج کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ میں ان کی اس صلاحت پر فخر کرسکتا ہوں۔ ای لئے پیمشقیں منعقد کرنے کے بارے میں پراغتاد ہوں۔

سوال:.....آپ براہ کرم اپنی اس اسٹریٹی اور نظریے کی تشریح کریں جے آپ مشق میں ٹمیٹ کرنا چاہتے ہیں۔اس بڑی مشق کے لئے بے شارا نظامی مسائل در پیش ہول گے۔ آپ ان پر کیسے قابو پائیں گے۔آپ کوادر کن محاذوں سے جارحیت کا خطرہ در پیش ہوگا؟

جواب: ..... ہمارا بنیادی مقصد جارحانہ دفاع (Offensive Defence) کی حکمت عملی اپنانا ہے جس کے لئے ہمیں بہت می نظیمی تبدیلیاں کرنا پڑی ہیں۔ نئی یونٹیں اور فار میشنیں تشکیل دی ہیں ، چودہ مختلف جنگی منصوبے (Concepts) وضع کئے ہیں۔ وار گیمنگ (War Gaming) کی ہے اور اب ان مشقول کے ذریعے ان کانسپٹس (Concepts) کا تجزیہ کرسکیں گے۔ انتظامی اور دفاعی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے ہم نے دفاعی محاذوں کا تجزیہ کو چوکس رکھا ہے اور ہمارا پورا لا جنگ سپورٹ سسم (Logistic Support) پر فوج کو چوکس رکھا ہے اور ہمارا پورا لا جنگ سپورٹ سسم عبوں کی صلاحیت کو پرکھا جائے گا اور بہلی دفعہ ہمارے کور کمانڈر تک کی صلاحیت کو رکھا جائے گا اور بہلی دفعہ ہمارے کور کمانڈر تک کی صلاحیت وں کو آن مایا جائے گا۔

سوال: ..... 29 سال پہلے" تیزگام"مشقوں کے بعدیوفوج کی پہلی بری مثق ہے۔ یہ تیزگام سے کتنی مختلف ہے؟

جواب: ..... پہلی بات تو یہ ہے کہ'' تیزگام'' ادر اس مشق کا کوئی مقابلہ ہی نہیں۔'' تیز گام'' مشق میں ایک ڈویژن سے کچھ زیادہ فوج نے حصہ لیا تھا' جبکہ ضرب مومن مشقوں میں 5 کوریں ادر فوج کا پورا لا جمک سپورٹ کا نظام شامل ہوگا۔ اس مشق کی جہت' اس کا تصور مختلف ہے ادر اس میں ایک بالکل مختلف سڑیٹجی کو ٹمیٹ کیا جائے گا۔

سوال:..... پاک فضائیہ کا ضرب مومن میں کیا کردار ہوگا۔ دوسرے بحریہ کومشق میں شامل کیوں نہیں کیا جبکہ بھارت کی طرف ہے بحری خطرہ کی گنا ہو چکا ہے؟

جواب: .....فضائیدایک جارحاند توت ہے۔ ہم نے فضائید کومحدود حد تک شامل کیا ہے اس کئے کہ دسائل کی کئی تھی۔ حکومت نے ہمیں صرف بارہ کروڑ کی رقم دی ہے اور انہی حدود میں رہ کر ہم اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ای سب بحریہ بھی ان میں شامل نہیں ہے کئین اس ضرورت کو ہم Gaming کے ذریعے پورا کرتے ہیں جو Tri Service وار گیم کی شکل میں منعقد ہوتی رہی ہیں۔

سوال:..... 1965ء اور 1971ء کی جنگوں میں ہمیں جو تجربہ حاصل ہوا تھا کیاوہ ہماری

مستقبل کی منصوبہ بندی میں مدودے گا۔ آپ نے اس مثق میں ان تجربات کو کس حد تک مد نظر رکھا ہے؟

جواب: المحرار ہے اور 1971ء کی جنگیں کمی فوجی منصوبے کے بغیرالایں۔ وار کورس کے نصاب میں ان جنگوں کا گہرائی ہے تجزیہ کیا جاتا ہے جس سے بردی دردناک کہانی سامنے آئی ہے۔ یہ تجزیے ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ جنگیں ایسے نہیں لائی جاتیں۔ 65ء میں ہم نے بردی ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ جنگیں ایسے نہیں لائی جاتیں ناکام رہ میں ہم نے بردی ہمت سے جنگ لائی لیکن اسٹریٹی کی سطح پر فائدہ اٹھانے میں ناکام رہ داس طرح 717ء میں ہمیں بردی شرمناک شکست ہوئی اور اب ہم نے اس بات کو بیٹی برنایا ہے کہ ہم ایسی غلطیاں نہیں کریں گے۔ ہم نے مربوط جنگی منصوبے تیار کئے ہیں۔ جنگ لانے کا بیادی تقاضایہ ہو کہ جارحیت کی حکمت عملی آسان ہو بینی رفتانا یہ ہے کہ دفائی جنگ اس طرح لائی جائے کہ جارحیت کی حکمت عملی آسان ہو لیعنی (Offensive Defence) کے مقاصد حاصل ہو سکیں۔ ماشاء اللہ آج ہمارے پاس لیے لیعنی فرائد حاصل ہوں گے۔ وہ اس لئے ایک فوجی منصوبہ ہے ایک ایبا تصور ہے جس سے جنگی فوائد حاصل ہوں گے۔ وہ اس لئے مکن ہے کہ اب بماری اعلی تربیت یافتہ قیادت قومی سطح پر جنگی منصوبے بنانے اور وسائل مہیا کرنے کی تجر پورصلاحیت رکھتی ہے۔

اعلی میکنالوجی کے میدان میں الیکٹرونک جنگ کا خطرہ درپیش ہے۔ اس شعبے میں ہم نے قابل ذکر پیٹرفت کی ہے۔ آج کی دنیا میں اعلی میکنالوجی اور الیکٹرونک کی جنگ لڑی جاتی ہے ، راڈار استعال ہوتے ہیں اسلح کے ساتھ گائیڈنس نظام کام کرتا ہے الیکٹرونک مواصلاتی نظام زیر استعال آتا ہے اور یہ بھی ممکن ہوگیا ہے کہ مواصلات کو مفلوج کر دیا جائے راڈار کو جام کر دیا جائے میزائلوں کا گائڈنس سٹم جاہ کر دیا جائے۔ ہمیں ان خطرات کا جواب دریافت کرنا ہوتا ہے وہ شمن کی اس صلاحیت کا توڑ کرنا ہے اور اسے ناکارہ بنانا ہے کا جواب دریافت کرنا ہوتا ہے وہ جو تیاریاں کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں وہ انہی مسائل کا احاط کرتی ہیں۔

سوال: ..... بيمشق بحارت كى براس فيك مشقول كتنى مختلف ب؟

جواب: ٢٠٠٠ ہم نے ان کی طرح اس مثق کو خفیہ نہیں رکھا۔ انہوں نے جب یہ مثق کی تو ہمیں قطعانہیں بتایا کہ اس مثق کا تجم کیا ہے نیہ مشقیں کہاں ہونی ہیں اور ان کے کیا مقاصد ہیں۔ ہماری مشقیں ہرتم کے شک و شبے سے بالا تر ہیں۔ ہم نے انہیں پوری طرح باخبر رکھا ہے۔ آج صبح ہی ہمارے ڈائر یکٹر جزل ملٹری آپریشن نے ہمارتی ہم منصب سے بات کی ہے اور انہیں مثق کی تفصیلات بتا کیں۔ میرا خیال ہے کہ انہیں ہماری مثق کے بارے میں کوئی شبہ یا تثویش نہیں ہونی چاہے۔

سوال:.....آپ ان مشقوں کے اخراجات کا براس نیکس سے کیمے مواز نہ کریں گے؟
جواب:.....آپ ہماری مشق کے اخراجات کی تفصیل من کر چیران رہ جا کیں گے۔
بھار تیوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی مشقوں پر تین ارب روپے خرج کئے۔ ہمارا خرج اس کا
عشر مجھی نہیں ہے۔ حکومت نے ہمیں اس کے لئے صرف 12 کروڑ روپے دیے ہیں اور دو
سال کی ٹریننگ گرانٹ ہم نے بچائی ہے۔ انہی پییوں سے ہم نے آرمی لا جشک سپورٹ
سلم کے اخراجات ، جوانوں اور افسروں کے روزانہ الاؤنسز ، کسانوں کو تباہ فسلوں کا
معاوضہ 23 ملکوں کے دفود کی مہمانداری اور دوسرے متفرق اخراجات پورے کرنے ہیں۔

موال:....کیا آپ جہادافغانستان پرتبھرہ کریں گے؟

جواب ..... میری خواہش ہے کہ میرے پاس اتنا وقت ہوتا کہ اس مسلے برآپ سے تفصیلی بات کرتا کیونکہ میں نے افغان جنگ کا مطالعہ اور تجزیہ بوے قریب سے کیا ہے۔1980ء میں چیف آف جزل ساف اور اس کے بعد پٹاور کور کماغر کی حیثیت سے مجھے قریب سے جنگ کو دیکھنے کا موقع ملا ہے اور چیران کن امریہ ہے کہ بعض اوقات میر سے تجم سے اور تجزیات سے مختلف ہوا کرتے تھے اور میں یہ کہنے میں فخر تجرب اور تجزیات سے مختلف ہوا کرتے تھے اور میں یہ کہنے میں فخر محسوں کرتا ہوں کہ میرے اکثر تجزیہ درست ثابت ہوئے ہیں۔افغان جہاداوراسے کنٹرول کرنے کی ہماری صلاحیت کو سجھنے کے لئے میں گذشتہ سال کے اوائل کے واقعات کا تذکرہ کروں گا جب روس نے افغانستال سے فوجیں واپس لے جانے کا غیرمتوقع فیصلہ کرلیا تھا۔

اس غیر متوقع فیصلے اور روس کی افغانستان سے پہائی میں بھے ناچیز کا بھی حصہ ہے۔
واقعہ یہ ہے کہ 1986ء میں روسیوں نے افغانستان کی جنگ میں ہیلی بورن کمانڈو بریگیڈ
شامل کر ویے تھے جس کے سبب مجاہدین کو بری طرح مار پڑ رہی تھی۔ اسی دوران امریکہ کی
سنٹرل کمانڈ کے جزل کرسٹ (Christ) آئے انہیں میں نے بریفنگ دی۔ وہ حیران تھے
کہ ایسا تو انہیں کسی نے بھی نہیں بتایا۔ وہ واپس گئے تو دوسرے ہفتے امریکی فوج کے کمانڈر
جزل وکم (Wikham) آئے۔ انہوں نے بھی حالات کا جائزہ لیا اور واپس جا کرمجاہدین کو
اسٹگر میزائیل دینے کا فیصلہ کیا اور چند ہفتوں میں مجاہدین نے سات روی ہیلی کا پٹر مار

گرائے ۔اس طرح روسیوں کا آخری جنگی حربہ بھی ناکام ہوگیا۔ وہ ہار مان گئے اور مجاہدین

ے اجازت ما گل کہ ان کی فوج کو افغانتان سے نکل جانے کی اجازت دی جائے۔
یہ فرق ہے روس اور امریکہ میں کہ جنگ ہار جانے کے باوجود امریکہ افغانتان سے نکلنا
نبیں جابتا اور 1990ء کی طرح اپنی سازشوں میں مصروف ہے ۔روسیوں کی بسپائی کے بعد
افغانتان میں ایک خطرناک صورت حال پیدا ہوئی ہے کیونکہ امریکہ نے افغانتان کے
معاملات اپنے ہاتھ میں لے لئے ہیں اور پاکتان کو الگ کر دیا ہے۔ مجاہدین کو اقتدار سے
دور رکھ کر اپنی مرضی کی حکومت بنانا چاہتا ہے۔ مجاہدین کو آپس میں لڑانے کا منصوبہ ہے۔
بڑے خطرناک عزائم ہیں۔ اللہ ہم پر رحم کرے۔

سوال:..... پاکتان میں کی لوگوں کا خیال ہے کہ سیاچین کی جنگ بے مقصد ہے جہال آخری فتح موسم کی ہوگی۔ سیاچن میں صورت حال کیا ہے؟

جواب: اس سے پہلے کہ میں آج کی صورت حال بیان کروں میں آپ کو سیاچن کے جھڑ ہے گا پس منظر بتانا چاہوں گا۔ 1982ء میں میں چیف آف جزل طاف تھا جب یہ مسئلہ پہلی بار کھڑا ہوا۔ ہم نے اس مسئلے کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا اور پھر پچھے نصلے کئے۔ ان فیصلوں کے باوجود ہم وہ مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہے جو ہم حاصل کرنا چاہتے تھے۔ 28 میں ہمیں پچہ چا کہ بحارتی سیاچن کے علاقے میں آتے رہے ہیں۔ انہوں نے سیاچن

کے رائے 'اندراکولی' کی طرف ایک مہم جو پارٹی روانہ کی تھی۔ ای سال جنوری میں ہم نے مقامی کور کمانڈر سے کہا کہ فوتی دہتے بھیج کر پتہ چلایا جائے کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ خراب موسم اور ضروری ساز وسامان میسر نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے دہتے سالتورور پٹے کو عبور نہ کر سکے اور یوں دشمن کے بارے میں معلومات نہ مل سکیں۔

اگے برس 1983ء میں بی ایک کیونے فیصلہ کیا کہ سیاچین میں ایس ایس بی کی ایک فیم بھیجی جائے۔ اگست 83ء میں ایس ایس بی کی ایک کمپنی حرکت میں آئی۔ یہ کمپنی سیالا کو عبور کر کے سیاچین میں واخل ہوگئی۔ جب وہ مشرق کی طرف پیش قدی کرتے ہوئے گلیشئر کے جنگشن پر پہنچ تو آئیس کچھ فوتی کیمپ لگے نظر آئے۔ ہمارے جوانوں نے مزید ہدایات مائیس۔ ہم نے آئیس کہا کہ وہ آگے بڑھیں اور آئیس علاقے سے باہرنکال ویں۔ جب ہمارے جوان آگے بڑھے تو دشمن راہ فرار اختیار کر گیا۔ وہاں سے جو کا غذات اور دوسرا سامان ملااس سے ظاہر ہوتا تھا کہ ان کا تعلق لداخ اسکاؤٹس سے تھا۔ وہ ہمارے جوانوں سے ذبیمیٹر کے بغیر پہیا ہوگئے۔ ہمارے دستے وہاں دس تمبر تک رہے۔ اس وقت موسم خراب ہونے لگا تو ہم نے آئیس کہا کہ واپس آ جا کیں وہ پیلا فو نڈلا کے راستے واپس آگئے۔

اطلاعات کی بنیاد پرہم نے منصوبہ بندی کی اور حکومت کو یہ تجویز دی کہ اسکالے سال اس علاقے میں فوج بھیجی جائے ناط تجزیے پر ہنی علاقے میں فوج بھیجی جائے ناط تجزیے پر ہنی تفا۔ اتن سردی یعنی دہمبر جنوری اور فروری کے مہینوں میں فوج کے لئے مستقل قیام ممکن نہ تفا۔ اس سوچ کو تقویت اس لئے بھی ملی ہے کہ اہل اوی (LOC) کے پاروہ پہاڑی سلسلہ جو پندرہ ہزاد فٹ سے بلند ہے انہیں بھارتی فوج بھی سردیوں میں خالی کردی تحصیں۔ یہی وہ خالی پہاڑیاں تھیں جن پر جزل مشرف نے کارگل آپریشن کے تحت قبضہ کرلیا اور اپنی فوج کو بینل ومرام چھوڑ دیا۔ ایک بے مقصد آپریشن جو ہماری بدنا می کا سبب بنا۔

یمی وہ غلط فیصلہ تھا جس پر ہم نے اپنا منصوبہ بنایا اورائے ڈی می می ( ڈیفنس کیبنٹ کمیٹی) کے سامنے رکھا۔ جی ایچ کیو میں دو مرتبہ اس منصوبے پر بحث ہوئی اور خاصے

غور وخوش کے بعد مجر پور تیاری شروع کی۔ بھارت کو ایک اور فائدہ میسر تھا'ان کے پاس لاما میلی کا پٹر بھی تھے۔ چنا نچہ وہ ہم سے چند دن ہیلی کا پٹر بھی تھے۔ چنا نچہ وہ ہم سے چند دن آگے تھے۔ ہماری جانب سے خیلو سے آگے سڑکیں نہیں تھیں' صرف پیدل چلنے کے راستے تھے۔ اس لئے ہم چند دن پیچھے رہ گئے۔ بھارتی فوج ہیلی کا پٹروں کے ذریعے ہم سے پہلے دروں پر پہنچ گئی اور قابض ہوگئ۔

یہ انظام وانصرام کی جنگ ہے اور اس معاطے میں اب ہم ان سے بہتر ہیں۔ ہم بہتر ہیں۔ ہم بہتر ہیں۔ ہم بہتر ہیں۔ ہم بہتر پوزیشن میں اس لئے ہیں کہ ان پانچ برسوں میں ہم نے اپنے اگلے مور چوں اور تو پول کی پوزیشن تک ٹرک اور جیپ چلنے کے قابل سڑکیں تغییر کرلی ہیں۔ ہمیں بیلی کا پٹر استعمال کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی موائے یہ کہ کسی ذخی کو اٹھانا ہو یا کوئی ہنگامی صورت حال ہو۔ بھارتیوں کو اس علاقے میں اپنی فوج پر روز انداوسطا ایک کروڑ روپے خرج کرنے پڑتے ہیں جب ہمارا سال بحر میں خرج صرف 30 سے 40 کروڑ روپے ہے۔

سوال: ..... بھارت کوسیاچن میں ہمارے مقابلے میں زیادہ جنگی فوائداور برتر پوزیشن میسر ہے۔ کیا ہمارے اندر بیصلاحیت ہے کہ ہم مقبوضہ علاقوں سے آئیس اٹھا کر باہر پھینک سیسی ؟ جواب: ..... یقینا ہم آئیس اٹھا کر باہر پھینک سکتے ہیں جس کے لئے وسائل کی ضرورت ہوگا۔ میں تو جاہوں گا کہ بھارت اس نام نہاد فائدے کی وجہ ہوگی اور جانی نقصان بھی زیادہ ہوگا۔ میں تو جاہوں گا کہ بھارت اس نام نہاد فائدے کی وجہ سے وہاں رہنے کا فیصلہ کرے۔ آئیس کوئی جنگی فائدہ میسر نہیں ہے۔ آئیس صرف یہ سیای فائدہ حاصل ہے کہ انہوں نے ہمیں چین کے ساتھ ہماری 70 کلومیٹر کی مشتر کہ سرحد سے فائدہ اٹھانے سے محروم کررکھا ہے۔ ان کی طرف سے مزید پیش قدمی اورکوئی بھی مہم جوئی نری

حماقت ہوگی۔ وہ جتنی زیادہ فوج کھپائیں گے اتنا ہی زیادہ سینتے چلے جائیں گے۔ سوال:..... بھارت نے 74ء میں ایٹمی دھا کہ کیا تھا اور آج ان کے سامنے ایٹمی جنگ کا راستہ کھلا ہے۔ کیا آپ نے ضرب مومن کی مثق میں ایٹمی جنگ کے امکان کو مدنظر رکھا ہے۔ کیا پاکستان الیمی صلاحیت کا مالک ہے؟

جواب: ایٹی امکانات پر بات کرتے ہوئے وزیراعظم بے نظیر بھٹونے کانی کچھے کہہ دیا ہے۔ یہ حقیقت کہ اب لوگوں کو یقین ہے کہ ہم ایٹی صلاحیت کے مالک ہیں جو کیا ہے۔ یہ حقیقت کہ اب لوگوں کو یقین ہے کہ ہم ایٹی صلاحیت کے مالک ہیں جو Deterrance ویکی خطرے کوٹا لنے کا کام دے رہی ہے۔ ان مشقوں میں ایٹی جنگ کے امکانات کو ذہن میں نہیں رکھا گیا ہے۔

سوال: ..... میزائلوں کی تیاری میں پاکتان پر بھارت کو اچھی خاصی برتری حاصل ہے۔ ہماری صلاحیت کیا ہے اور آپ وہ کیا اقدامات تجویز کرتے ہیں جن سے بہتر توازن قائم رہے؟

جواب: ..... میزائلوں کے شعبے میں بھارت کو جونوائد میسر ہیں وہ نمایاں ہیں۔ گذشتہ سال فروری میں انہوں نے ''پرتھوی'' کا تجربہ کیا جس کی ریخ 250 کلومیٹر ہے اور ہمارے پاس اس کے جواب میں کچھ نہ تھا۔ خوش قسمتی ہے کئی سال ہے ہم اپنے ایک پروگرام پر عمل پیرا ہیں۔ یہ کمل طور پر ملکی پروگرام ہے۔ ہمیں قدرے کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ حقیقت یہ ہیرا ہیں۔ یہ ہم اس دن میزائل کا تجربہ کرنے کو تیار تھے جس دن مسٹر راجیو گاندھی پہلی بار ہمارے بال آئے تھے۔ یہ تجربہ کی فنی خرابی کی وجہ سے ناکام رہا۔

بالآخرآپ نے اچھی خبرس لی کہ ہمارے پاس بھی بیصلاحیت ہے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہماری بیصلاحیت کمل طور پرہماری اپنی ہے۔ ہمارے پاس دوقتم کے میزائل ہیں، ایک جو 80 کلومیٹر تک اور دوسرا 3000 کلومیٹر تک مار کرسکتا ہے۔ اب جو تیسرا بن رہا ہے اس کی مار 6000 کلومیٹر تک ہوگی۔ بھارت نے 2500 کلومیٹر رہ نے کے ''اگئ' میزائل کا بھی تجربہ کر لیا ہے جو ہمارے لئے کوئی بڑا خطرہ نہیں ہے کیونکہ اس سے وہ ایسے ٹارگٹ کو نشا نہ بنا سے ہو یا کتان سے باہر ہوں گے۔ صلاحیت میں برابر ہونے کے لئے ہمیں ابھی کافی محت کرنا ہوگی۔ ہماری پاس جو صلاحیت ہے وہ ڈیٹرنٹ کا کام دے رہی ہے۔

سوال:..... آپ نے حملے کی بات کی ہادر پہل قدمی کی طرف اشارہ کیا ہے جس کا مطلب ہے؟ مطلب ہے؟

جواب: حملہ روکنے کی کاروائی کا آپٹن تو بمیشہ کھلار ہنا چاہیے لیکن یہ ایک سای فیصلہ ہے چنا نچہ اگر حکومت کا دل بڑا ہوتو وہ جارحانہ حملے کا فیصلہ کرسکتی ہے قبل اس کے کہ دشمن جنگ کا آغاز کرے اس کے خلاف Pre-emptive Strike کریں لیکن جب ایک دفعہ جنگ شروع ہو جائے تو بچر فیصلے نوجی ہائی کمان کے ہاتھ میں چلے جاتے ہیں۔ میں اس صورت حال میں کہدرہا ہوں کہ دشمن کے جارحانہ اقدام سے پہلے ہمارے اندر مجر پورحملہ کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔

سوال: ..... آپ ایک بالاتر وشمن کے مقابلے میں اپنی فوج کی صلاحیت کا کس طرح موازند کرتے ہیں۔ کیا یہ جنگ روکنے کی صلاحیت رکھتی ہے؟

جواب:.... ہمارا مقصد نہ تو جنگ الزنا ہے نہ جنگ کی دعوت دینا ہے نہ جنگ کے

حالات پیدا کرنا ہے۔ ہمارا مقصد جنگ کے خطرے کورو کنا ہے اور ایبا ڈیٹرنٹ تشکیل دیناہے جو طا تقور اور متید خیز مواور جے وشمن بھی اچھی طرح سمجھتا ہو۔ ڈیرنس ہمہ جہت ہوتا ہے ایسا رجس سے دشمن برخوف طاری مو۔ آپ فوج کی عزت کرتے ہیں اس لئے کہ ہم نے 17 اگت 1988ء کو اہم فیلے کئے ہیں اور ایبا طرزعمل اختیار کیا ہے اور سلح افواج کو پوری توم کی تائید وحمایت حاصل ہوئی ہے۔اگر دشمن کو یہ بتہ ہو کہ جنگ کی صورت میں پوری قوم ہاری مسلح افواج کی پشت پر ہوگی تو یہ بذات خود ایک موٹر ڈیٹر نیس ہے۔ ہمارادوسرا فریضہ ے کہ ہم بہترین صلاحیت کے مطابق اس جنگ کے لئے تیار ہیں جوہم پر مسلط کی جا عتی ے اور ایسا کرتے ہوئے ہم اللہ تعالی کے احکامات کی بھی بیروی کررہے ہوں گے۔اللہ تعالی كا واضح تحكم بي: "اے ايمان والو اين بياؤ كا سامان كرلو" (سورة الساء آية اع) يو ہارا ہروت جنگ کے لئے تیار رہنا بھی ایک ڈیٹرینس ہے۔اگر دشمن کواس حقیقت کا پیتہ ہو كه بم برطرح ب مستعداورايي فرائض اور دفاع وطن كے مقدى فريضے سے عافل نبيس بيں تواس سے خود بخو دوشمن کو بد پیغام ماتا ہے کہ اس نے یا کتان کومیلی نظر سے ویکھا تو ہماری مسلح انواج نه صرف موثر جواب دیں گی بلکہ انہیں شرمناک شکست ہے بھی دو بیار ہوتا پڑے گا اور یہ بات انہیں بڑی گرال گزرے گی۔

سوال؛ .....کیا آپ پاکتان افغانتان اور ایران کے درمیان نے اتحاد کے نظریے کی وضاحت کرنا پند کریں گے؟

جواب: ..... میں نے بچھلے سال اسٹر میٹجک اتحاد کی بات کی تھی وہ بذات خود ایک نیا تصور ہے اور نئے حقائق پر مبنی ہے۔ تینوں ملکوں یعنی ایران افغانستان اور پاکستان کی سرحدیں مشترک ہیں۔ ان میں کیسانیت پائی جاتی ہے مقاصد کا اشتراک ہے اور دین کی بالا دی قائم کرنا ہے۔ ان مقاصد کو کیسے حاصل کیا جاسکتا ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ جدوجبد کا طریقہ اور انداز تو مختلف ہے لیکن مقاصد کیساں ہیں۔ افغانستان میں بچھلے آٹھ سالوں سے جنگ لؤی جارہی ہے۔ یہاں خون پسینہ بہا ہے جانیں قربان کی گئی ہیں۔ روس پسپا ہو چکا ہے۔

ایران میں بھی ایک انقلاب برپا ہوا اور کتنی ہی قربانیوں کے بعدوہ پہلے ہے بھی زیادہ طاقتور بن کرا بحرا ہے۔

پاکتان میں بھی ایک تبدیلی رونما ہورہی ہے لیکن مقصد ایک ہی ہے بعنی مقصد کی ہم آ جنگی جو مینوں ملکوں کو یجھا کررہی ہے۔ انشاء اللہ جلد یا بدیر مینوں ممالک اپنے مقاصد تک پہنچ جا کیں گے۔ بنیادی طور پر بہی وہ نظریہ ہے جو میں نے پیش کیا تھا اور Strategic Depth جا کیں گے۔ بنیادی طور پر بہی وہ نظریہ ہے جو میں نے پیش کیا تھا اور اصورات کو حقیقت کا نام دیا تھا یعنی اتحادی ملکوں کی تذویراتی سلامتی کی گہرائی۔ ان نظریات وتصورات کو حقیقت بنے اور کامیاب ہونے تک کا فی وقت درکار ہے۔ کسی آئیڈیل کے حصول کے لئے انسانی جدد جبد بعض اوقات لیے عرصے تک جاری رہتی ہے مثلا افغانستان جو حاصل کرنا چاہتا ہے جدد جبد بعض اوقات لیے عرصے تک جاری رہتی ہے مثلا افغانستان جو حاصل کرنا چاہتا ہے ابھی تک حاصل نہیں کر پایا۔ وہ بچھلے آٹھ سالوں سے لارہے ہیں اور مقصد تک بہنچنے کے لئے انہیں ابھی کئی مراحل سے گذرنا ہے۔ اس لحاظ سے زمان و مکان کی حدود و قیود مختلف ہیں لیکن جو حقائق اب انجررہے ہیں 'وہ اس جسے اتحاد کے بننے کی نوید دیتے ہیں۔

موال: ..... آپ کے خیال میں اس طرح کے اتحاد کو روس اور امریکہ کی طرف ہے تشویش کی نگاہ ہے تشویش کی نگاہ ہے۔ گا؟

جواب :.... مجھ معلوم ہاس طرح کی تشویش موجود بے لیکن اگر بیا تحاد قائم ہوتا ہے

تواس سے علاقائی توازن اورا شخکام پرا پھے اثرات مرتب ہوں گے۔ خیال وعمل کی ہم آ جنگی رکھنے والے ممالک کے ساتھ اورخصوصا سپر پاور کے ساتھ معاملات کرنا آ سان ہو جائے گا۔
کیا روسیوں کو اندازہ نہیں کہ اس طرح کے اتحاد کے قیام سے ان کی سرحدوں پر زیادہ امن ہوگا۔ جہاں تک امر کی مفادات کا تعلق ہے آج علاقے میں ان کے پاس محدود امکانات ہیں۔ انہیں احساس ہے کہ وہ افغان صورت حال کا کنٹرول کھورہے ہیں اور اگر ایسا اتحاد معرض وجود میں آ جائے تو امر یکہ کے لئے بہتر ہے کیونکہ ایک بی تصورات و خیالات کے حال گروپ سے بات کرنے میں زیادہ آسانی ہوگی۔

طاقت کے عالمی توازن میں اس گروپ کا ایک اہم مقام ہوگا اور درحقیقت خطے پر ہمارتی بالادی کے اثرات کا تو رہمی ثابت ہوگا۔ بیدالگ بات ہے کہ اس اتحاد کی بنیادنظریاتی ہوگا، بیداسلامی اتحاد ہوگا تو شاید امریکہ اور روس کے لئے تشویش کا باعث ہواور عین ممکن ہے کہ امریکہ اور روس اس اتحاد کے خلاف متحد ہوجا کیں جیسا کہ امریکہ کے سابق صدر رچر ؤ کسن نے اپنی کتاب بیز دی مومنٹ (Sieze the Moment) میں اس طرف اشارہ بھی کیا ہے لیکن اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نام پر اگر ہم متحد ہوتے ہیں تو انشاء اللہ ہمیں اللہ کی نصرت و تا ئیر حاصل ہوگی۔

سوال: ..... آپ نے پہلے کہا کہ صرف چندایک افسر ہی مارشل لاء میں ملوث رہے لیکن فوج چونکہ بطور ادارہ ملوث رہی ہے اس لئے آپ کے نزد یک اس سے فوج بیٹے ورانہ طور پر کس حد تک متاثر ہوئی ؟

جواب: ..... مارشل لاء کے طویل عرصے نے پیشہ ورانہ سطح پر بہت کم فرق ڈالا ہے سوائے اس کے کہ چیف آف آرمی شاف اورکوئی سوے ڈیڑھ سواو نجی سطح کے افسران مارشل لاء میں ملوث ہوتے ہیں اوران کے پاس پروفیشنل کا موں پر توجہ مرکوز کرنے کے لئے اتنا وت نہیں تھا جتنا میرے پاس ہے۔ اس کا مخلی سطح پرکوئی اثر نہیں ہوا۔ مگر مید حقیقت اپنی جگہ پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ مگر مید حقیقت اپنی جگہ پر کے کہ نوج اس ملک کا جزولا نیفک ہے۔ ہمارے دل آپ ہی کی طرح دھڑ کتے ہیں ہم آپ

ہی کی طرح محسوں کرتے ہیں اس لئے اگر طویل مارشل لاء کے اثرات لوگوں کے ذہنوں پر مرتب ہوں تو مسلح افواج بھی ضرور متاثر ہوتی ہیں اوران میں سیاست در آتی ہے۔

میں آپ کے ساتھ متنق ہوں کہ فوج کو یہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ اسے وقا فو قا امور مملکت چلانے کی ضرورت کیوں رہی ہے۔ مارشل لاء کیوں لگتا رہا؟ ہم بے صبرے کیوں ہوگئے اور ہم نے جمہوری ممل کو استحکام پکڑنے کا موقع کیوں نہ دیا؟ ایسا اس صورت میں ہوتا ہے جب فوج اور قوم کے درمیان ابلاغ کا بڑا خلاء واقع ہو۔ ہم نے اپنے آپ کو ایک عرصے تک الگ تعلگ رکھا ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ فوجی مداخلت کا سب صرف فوجی قیادت نہیں ہے بلکہ جب یہ یائج عناصر اسمنے ہوں تو حکومت کی تبدیلی رونما ہوتی ہے:

امریکہ آری عدلیہ سول انتظامیدادرموقع پرست سای جماعتیں مفادات کا بداییا گھ جوڑ ہے جس کے درست ہونے میں وقت لگے گا۔

سوال: البیس جرات میں آنے کے لئے کم وقت درکار ہوگا۔ ہماری فوج کی تعیناتی اور حرکت پراس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ میرا دوسرا سوال پاک فضائیہ کے بارے میں ہے جو جمامت میں کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ میرا دوسرا سوال پاک فضائیہ کے بارے میں ہے جو جمامت میں بہت مختصر ہے۔ کیا آپ کے خیال میں وہ ضروری قربی معاونت فراہم کرنے کی اہل ہے؟ جواب: اسب پہلا سوال اس سے قطع فظر کہ وہ اپنی چھاؤنیاں سرحد کے قریب لے آئے ہیں وقت بارہ دن تھا تھیں کو فوج حرکت میں لانے کے لئے 14 دن درکار ہیں۔ ہمارا وقت بارہ دن تھا ہم نے اے کم کرنے کی کوشش کی ہے اور اب ہم آٹھ دن کے اندر فوج کو معلم کوشش جاری ہے۔ ہمیں یہ فائدہ موبلائز کر سکتے ہیں اور اس مدت کو کم کرنے کی مسلمل کوشش جاری ہے۔ ہمیں یہ فائدہ میں ہم اور اس کی طرف سے میں نے حملے میں پہل قدمی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے میں سے افرای کیا تھا۔ خطرے کو ٹالنے کے لئے پہل کاری وہ اقدام ہے جو جنگ کے آغاز سے بھی کہلے اشارہ کیا تھا۔ خطرے کو ٹالنے کے لئے پہل کاری وہ اقدام ہے جو جنگ کے آغاز سے بھی کہلے اشایا جاتا ہے۔

جہاں تک پاک فضائیہ کا تعلق ہے' اگر زمنی فوج کی حکمت عملی فضائیہ کے ساتھ مربوط

ہوتو آئیں زخی افواج کی مدد کے لئے آنے میں کچھ وقت گے گا اس لئے کہ آئیں خود پہلے جوابی فضائی حملے اور بقاء کی جنگ کے مرحلے سے گزرنا ہوتا ہے۔ تمن ایک کی نسبت میں ہونے کی وجہ سے آئیں لا تعداد مشکلات کا سامنا ہوگا شاید جنگ کے پہلے چار پانچ ون پاک فضائیہ ہمیں وہ مجر پور مدو فراہم نہ کر سکے جس کی ہمیں ضرورت ہوگ۔ ان مشکلات کے باوجود پاک فضائیہ ہمیں اتنی اہلیت ہے کہ کی خاص محاذ پر جہاں اہم ترین زخی جنگ لای جاری ہو فضائی برتری قائم رکھ سکے۔ فضائیہ کی بیصلاحیت ہمارے جنگی منصوبہ بندی کا اہم حصہ ہے۔ سوال: ..... جنگی طیاروں کی کارکردگی کا اندازہ کیے لگیا جاتا ہے جبکہ زخی فوج کے ساتھ مشق کے دوران نہ وہ کوئی راکٹ فائر کرتے ہیں نہ کوئی بم گراتے ہیں؟

جواب: ..... فائرنگ یا بم گراناآخری مرحلہ ہوتا ہے۔ اصل میں ڈرل کی اہمت ہوتی ہے۔ کسی جہاز کی کارکردگی کی جانج اس طرح کی جاتی ہے کہ جب فضائی مدد کی درخواست کی جائے تو اس کے بعد ایک جہاز کتنی دیر میں مطلوبہ مقام پر پہنچتا ہے۔ یہ ایک طویل عمل ہے۔ جب ایک افغیر کی بٹالین کمانڈر کو پخت مزاحمت کا سامنا ہواور وہ میسر ذرائع ہے اس مزاحمت پر قابو نہ سکے تو وہ فضائی مدد کی درخواست اپنج بریگیڈ ہیڈکوارٹر کو بھیجتا ہے۔ ڈویژن ہیڈکوارٹر سے ہوتی ہوئی ہوئی یہ درخواست کور ہیڈکوارٹر پنجتی ہے جو مختلف سمتوں ہے ایسی می درخواست کور ہیڈکوارٹر بینجتی ہوئے ترجیحات کا تعین کیا جاتا درخواستیں آئی ہوتی ہیں۔ مجموعی صورت حال کوسامنے رکھتے ہوئے ترجیحات کا تعین کیا جاتا ہواد فضائی مدد کی درخواست پاک فضائیہ کے نمائندے کی معرفت پاک فضائیہ کے قربی

فضائی متعقر پر جہاز کے پائلٹ کومٹن دیتے ہوئے اس علاقے کے بارے میں بریفنگ دی جاتی ہے جہاں اس نے پہنچنا ہوتا ہے۔ پھر یہ گراؤنڈ لیزان آفیسر (GLO) یا فارورڈ ائر کنٹرول میم (Forward Air Control Team) کا کام ہوتا ہے کہ وہ زمنی فارورڈ ائر کنٹرول میم نشانات کی مدد سے پائلٹ کو ٹھیک اس مقام تک پہنچائے جہاں اس کی ضرورت ہوتی ہے۔مثق کے دوران اس چیز کا امتحان ہوتا ہے کہ جہاز کتنے کم ہے کم وقت میں مطلوبہ مقام ہے۔

پر کام کریں گے۔ اس سے اندازہ ہوسکتا ہے کہ ہم اعلی تعلیم کو کتنی اہمیت دے رہے ہیں اور اپنی تعلیم کے معیار کو بڑھانے کے لئے کیا کیا کوششیں کررہے ہیں۔

آپ کے سوال کا دوسرا حصہ ندہبی تعلیم ہے متعلق ہے۔ اس کا اہتمام ہم فوج کے افسروں اور جوانوں کی تربیت کے مخلف مراحل میں نصابی تعلیم کے ساتھ ساتھ کرتے ہیں۔ کسوٹی یہ ہے کہ ہم جو پچھ بھی کریں دیا نتراری سے اور خلوص ہے کریں۔ ہم اپنے جوانوں اور افسروں کی تربیت اس طرح کرتے ہیں کہ وہ سجھ سکیں کہ اسلام کی بنیادی تعلیمات کیا ہیں۔ ہماری نمازیں ووزئ ہم سے کیا تقاضا کرتے ہیں۔ یہ کہ ہم سے 'باشعور مسلمان ہیں۔ ہماری نمازیں وزئے ہم جاتی ہے۔ ہماری ملٹری اکیڈی میں' تربیت مراکز میں' ہماری بیاری یونؤں میں' فارمیشوں میں اور دوسری فوجی سے میابت میں۔ اس مقصد کے حصول کے لئے ایک دینی نصاب تعلیم مرتب کیا جاچکا ہے جو بہت جلد نافذ العمل ہوگا۔

سوال:..... عام طور پر بیسوال اٹھایا جاتا ہے کہ سندھ کے لوگ فوج میں شمولیت اختیار کیوں نہیں کرتے' یا انہیں فوج میں جگہ کیوں نہیں دی جاتی۔ آپ اس پر کیا کہیں گے؟

جواب ...... یہ قو می کی جہتی ہے متعلق برااہم مسئلہ ہے۔ہم بمیشہ کوشش کرتے رہے ہیں کہ پورے ملک ہے لوگ افواج میں شامل ہوں۔ حیدرآ باد میں سندھ رجمنعل سنر قائم کرنے کا ہمارا مقصد ہی یہی تھا کہ لوگ فوج میں شامل ہونے پر آ مادہ ہوں۔ لوگ صرف افروں کی حیثیت ہے فوج میں آ نا چاہتے ہیں لیکن ہمیں صرف افر ہی تو نہیں چاہیجیں 'ہمیں جوانوں' نان کمیشنڈ افسروں اور جونیز کمیشنڈ افسروں کی بھی تو ضرورت ہے۔ ابھی پچھلے دنوں میں جائزہ لے رہا تھا کہ سندھ کے کتنے لوگ سندھ یا دوسری رجمنوں میں شامل ہوئے۔ہم نے مختلف جگہوں پر بھرتی کے مراکز قائم کئے۔ پندرہ سوافراد سندھ رجمنٹ اور دوسری یونوں میں شامل ہو چے ہیں۔ بلوچستان میں بھی یہی صورت حال ہے۔ حیدرآ باد میں سندھ رجمئل سندھ رجمئل ہو کے ہیں۔ بلوچستان میں بھی یہی صورت حال ہے۔حیدرآ باد میں سندھ رجمئل میں شامل ہو چکے ہیں۔ بلوچستان میں بھی یہی صورت حال ہے۔حیدرآ باد میں سندھ رجمئل

موال:..... آ پ اکثر و بیشتر سیاستدانوں سے ملتے ہیں اور بیان جاری کرتے ہیں جو

یر پنچتا ہے اور بتائے گئے ٹارگٹ پرغوط لگا تا ہے۔

سوال: .....آپ نے جونیر کیشنڈ افسر کے عہدے کو باتی رکھا ہے جو برطانوی روایت ہے۔ کیا آپ کے خیال میں یہ عہدہ مفید ہے اور آپ کے کسی کام آرہا ہے؟

جواب: ...... آپ کا سوال درست ہے۔ فوج میں جونیم کمیشنڈ افسر کا عہدہ برطانوی نظام کی ردایت ہے اور ہم ای نظام کے مطابق چلتے رہے ہیں۔ اگر آپ اپنے ان جوانوں اور افسروں کی تعداد گنیں جوسیا چن 1965ء کی جنگ یا 1971ء کی جنگ میں شہید ہوئے اور پھر ہے تی اوز کی کارکردگی کا جائزہ لیں تو صورت حال وہ نہیں ہے جس کی ہم خواہش کرتے ہیں۔ اس نظام کی اب اصلاح کی جارہی ہے۔ پچھلے سال ہم نے ایب آباد کے نزد یک ایک جونیم کیڈر اکیڈی قائم کی ہے۔ یہ اکیڈی جونیم کیشنڈ افسروں کی تربیت کرے گی اور مجھے یقین ہے کہ چند برسوں میں پاک فوج میں موجود سے خامی رفع ہوجائے گی۔

سوال: .....فرج میں اعلی تعلیم کا کیا نظام ہے۔ کیا کوئی ایبا انظام ہے جس کے تحت افسروں میں جباداور شبادت کی روح پھوئی جاتی ہو۔ کیا آپ ایسے نظام کو مزید بہتر بنانے کے لئے کوئی اقدام کررہے ہیں تا کہ اندرونی و بیرونی خطرات کے مقابلے میں ضرب مومن اور زیادہ موثر ثابت ہو سکے؟

جواب : . . . . . ہمارے تعلیمی نظام کے بہت ہے پہلو ہیں۔ سب ہے اہم پیشہ ورانہ تعلیم ہے۔ اس کے بعد وہ مضامین ہیں جن کے اثرات نوجی مہارت پر ہوتے ہیں۔ چند سال پہلے ہمارے پاس صرف ایک افسر پی ایج ڈی تھا' وہ بھی واپڈا کی ملازمت کے بعد ریٹائر ہو گئے اوراب اللہ کے فضل ہے ہمارے پاس دس پی ایج ڈی ہیں' پندرہ دوسرے افراد مختلف مضامین میں ملک کے اندراور بیرونی ممالک میں پی ایج ڈی کر رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آئندہ سال کے آخر تک ہمارے پاس کم از کم ہیں پی ایج ڈی ہوں گے۔ پچھلے تین سالوں میں ہم نے ڈیڑھ سوافروں کوئیکنیکل مضامین میں ایم ایس کی کروایا ہے' پچھڑ (75) مزید افراد زیر تربیت ہیں۔ یہ تمام افراد این این مضامین میں تربیت کی تحمیل پر فوج کے مختلف منصوبوں تربیت ہیں۔ یہ تیں۔ یہ تمام افراد این این مضامین میں تربیت کی تحمیل پر فوج کے مختلف منصوبوں

اقتذار كى مجبوريال

ساسی ہوتے ہیں یا خارجہ امور سے متعلق ہوتے ہیں۔ آپ کو اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے؟

جواب: اپ آپ کومکی معاملات ہے آگاہ رکھنا ہماری اولین ذمہ داری ہے۔
الگ تحلگ رہنا غفلت ہوگ۔ ہمیں اقتدار کی ہوں نہیں ہے۔ فوج کامشن یہ ہے کہ ملک کا
اندرونی و بیرونی خطرے سے دفاع کرے۔ یہ ای مشن کی تکمیل کا حصہ ہے کہ ہم ریاست
کے امور میں مداخلت کرتے نظر آتے ہیں۔ ہمارا مقصد صورت حال کو گھڑنے سے بچانا ہے۔
یہ داخلت اس امرکویقنی بنانے کے لئے ہے کہ حالات کنٹرول سے باہر نہ ہوں۔

یباں موجود تمام افروں اور اپنی جانب سے میں آپ سب کا شکر یہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہاری درخواست پر یبال آنے کی زحمت گوارا کی اور آج کی گفت وشنید میں شرکت فرمائی۔ میں نے کھلے دل سے واضح طور پر آپ کے سوالات کے جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ ہمارا مقصد ہے آپ یہ بہجھیں کہ ہمارے ارادے درست ہیں اور ہمارے دل آپ کے ساتھ دھڑ کتے ہیں اور انثاء اللہ ہم ملک وم اور اس نظام کو سمجھ راہ پر رکھیں گے۔ آپ کی اور ہماری منزلیں ایک ہیں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ

قو فی پریس کاردعمل

تومی پریس میں اس بریفنگ پر بھر پور ردعمل دیکھنے میں آیا ادارے اور کئی کالم لکھے گئے۔ متازقلم کاروں کی طرف ہے بریفنگ پر بہت سے مضامین لکھے گئے۔ ان کی تفصیلات آئی ایس پی آر کے جریدے ''ڈیفنس اینڈ میڈیا ۱۹۹۰ء میں شائع ہوئیں جو راقم الحروف کی زیرادارت شائع ہوا۔

مختلف اداریوں نے اس بریفنگ کو" تازہ ہوا کا جھونکا"" تروتازہ کرنے والی کشادگی ایشین "" ہم وسیع الظر فی " " ہم طرح کے سوالات کے شافی جوابات" قرار دیا۔ ایک صحافی نے لکھا" جس طرح بریفنگ کا اجتمام کیا گیا ہے "سوالوں کے وضاحت سے جواب دیے گئے اور تلخ سوالوں بر کسی منفی رقمل کے بغیر شبت جواب دیے گئے "اس سے سکھا جاسکتا ہے کہ اور تلخ

صحافیوں کے ساتھ ملاقات کا اہتمام کس انداز میں ہونا چاہیے۔ ۱۵۵ من کے سیشن میں جزل بیگ نے متعلقہ موضوعات سے یک سرموانحراف نہیں کیا۔ (روزنامہ بیشن کا سمبر ۱۹۸۹) ایم ایچ ریاض نے پاکستان اینڈ گلف اکانومٹ کے میگزین میں یہ موقف اختیار کیا 'جزل بیگ نے جمہوریت کے بارے میں جو کچھ کہا' کچھ لوگوں کو شاید ایسا نہ لگے کہ وہ جمہوریت کا درس دے رہے تھے۔اگر وہ ایسا کریں تو یہ خاموثی سے بہتر ہے یا ایسی پہیل ہے جو خفیہ رازوں کے یردوں میں چھپی رہے۔ (۱۹۸۳ سمبر ۱۹۸۹)

آ کرنقوی نے لکھا''اعلی منصب پر فائز اس سپاہی کویفین ہے کہ ملک کی تذویراتی گہرائی لوگوں کے دلوں میں ہے۔ جب لوگوں کو اس کی ضرورت تھی کہ انہیں یقین دلایا جائے کہ مسلح افواج جمہوریت کی بارے میں پرعزم ہیں' انہوں نے (اس یقین دہانی کے لئے) مناسب ترین الفاظ کواستعال کیا۔ (روزنامہ مسلم' ۲۲ جبر ۱۹۸۹ء)

ڈاکٹر شاہ خان نے بڑے فضیح وبلیغ انداز میں لکھا ''جزل اسلم بیگ نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک ہی جھنکے میں ان تمام جالوں اورخس و خاشاک کا صفایا کردیا جس نے فوج کے کردار کو چھپار کھا تھا۔انہوں نے بہت سے ایسے نظریات کو بھی باطل قرار دیا جس پر اب تک لوگ یقین کرتے آئے ہیں۔انہوں نے بڑی کشادگی سے جو وردی والوں کے ہاں کم ہی ملتی ہے' بہت می ایسی پیشہ ورانہ اور سیاسی غلطیوں کا اعتراف کیا جو ماضی میں ہوتی رہی ہیں۔ ڈاکٹر شاہ خان نے کہا''اس یقین دہانی کے لئے کہان کی کوشش شمر آور میں بین ہوآئیرہ کی اور سیاست سے قطعی کنارہ کشی اختیار کرنی چاہے۔'' فاہت ہوانہیں ایک قدم اور اٹھانا چاہیے اور سیاست سے قطعی کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے۔''

نومبر ۱۹۸۹ء میں بیمثق شروع ہوئی۔ لفٹینٹ جزل حیدگل چیف کنٹرولر سے جو میرے منظور شدہ منصوبے کے تحت منقول کے انعقاد کے ذمہ دار سے۔ لیفٹینٹ جزل ذوالفقار اختر ناز بلیو لینڈ کے فورس کمانڈر سے کیفٹینٹ جزل رحمل بھٹی بلیولینڈ کی ایک کور کے کمانڈر سے۔ لیفٹینٹ جزل میں کینڈر سے۔اس میں

بٹالین کی سطح کی 227 یونوں نے حصہ لیا۔ علاوہ ازیں 57 بریگیڈ ہیڈکوارٹر' 11 ڈویژن ہیڈکوارٹر' 11 ڈویژن ہیڈکوارٹرز قائم کئے گئے تھے۔ ان مشقوں میں تین لاکھ فوجیوں نے شرکت کی۔ میکوں کی تعداد 487 اور 754 تو بیس تھیں۔ شرکت کی۔ میکوں کی تعداد 754 اور 754 تو بیس تھیں۔ 188 جنگی جہاز بھی مشقوں میں شریک تھے۔ 23 مما لک کے عسکری وفود نے بطور مبصرین مشقوں کا معائنہ کیا۔

ضرب مومن مشقوں کے اغراض و مقاصد کوعوام تک پہنچانے کے لیے اپنے سوشل میڈیا کا کردار بڑا اہم تھا جے ہمارے ڈائر کیٹر جزل آئی ایس پی آ رمیجر جزل ریاض اللہ نے کمال فن سے اس طرح اجا گرکیا کہ ایسا جنگی ماحول بن گیا کہ پوری پاکستانی قوم کی نظریں ان مشقوں کی جانب مرکوز ہوئیں اورعوام کے ذہنوں میں ہماری فوج کا بہت ہی شبت تا شر جا گزیں ہوا۔ ان مشقوں کے بعد میجر جزل ریاض اللہ نے متعدد سیمینار منعقد کے اور یونیورٹی اورکا کی کے طلباء کوسول اور ملٹری معاملات سے آگاہی فراہم کی۔

تین ہفتوں کی ان مفقوں نے پورے ملک میں جنگ کا ماحول پیدا کر دیا جس میں پاک فضائید کی بھر پورشمولیت ہے تمام کاروائیاں حقیقت سے زیادہ قریب نظر آئیں۔ ہرافسر اور جوان نے دل و جان سے اپنی ذمہ داریاں پوری کیں ایسی بہترین کارکردگی دکھائی کہ امریکہ کی ٹاس ٹیم (TAAS Team) کو اپنی سفارشات میں فوج کی کارکردگی کا اعتراف کرنا پڑا۔ ہم سب پر اللہ تعالی کا بڑا کرم تھا کہ تین ہفتوں کی اتنی بڑی مشقوں میں کوئی ایک بھی حادثہ پیش نہیں آیا۔ ماشاء اللہ۔

جزل اسلم بیگ نے مثق کے دوران سرگودھا میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا: '' ہمیں یہ انفرادی حیثیت بھی حاصل ہوئی کہ کسی اور ملک میں اتنی بوی مشقیں' استے واضح اہداف کے ساتھ' استے کھلے انداز میں اب تک منعقد نہیں ہوئی ہیں۔ حالیہ دنوں میں روس اور چین کی مشتر کہ مشقیں Vostok 2018 کے نام سے شروع ہور ہی ہیں جو دنیا کی سب سے بوی War Games ہیں۔اس میں

تین لا کھ سپاہی چھتیں ہزار جنگی گاڑیاں ایک ہزار جنگی ہوائی جباز اس جنگی بحری جہاز اور سینئر ول ایٹی بردار میزائل حصہ لے رہے ہیں۔ دراصل یہ وار گیم اور اس سے پہلے 2017 Vostok 2014 کا انعقاد صدر پیٹن کے Logic of Conflict کا مظہر ہیں۔

ان کا کہنا ہے کہ ان متقول کا بنیادی مقصد روس کی سلامتی کو یقینی بنانا ہے۔ ان کا تول ہے کہ عالمی سیاست میں امن کو کہی استحکام نہیں رہا ہے اور امن کو ایک غلطی کا نام دے دیا گیا ہے جس کا دوام انتہائی مشکل ہے۔ لہذا صرف جنگ کے لئے تیار رہنے ہے ہی امن کا قیام ممکن ہے۔ صدر پیوٹن کی جنگی منطق کے معنی یہی ہیں اور ای طرح ایک سپر پاور کی حیثیت ہے عالمی افق پر اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کرنا ہے جس کا بنیادی مقصد یورپ کو دہشت گردی اور بربریت ہے محفوظ رکھنے کے لیے چوتھی مرتبہ تحفظ مہیا کرنا ہے۔ بیوٹن کا دعوی ہے کہ:

الورپ کوہم نے کہلی مرتبہ منگولوں سے

🖈 دوسری مرتبہ نپولین سے

🖈 تيسري مرتبه مثلر سے نجات دلائي ہے

☆ اوراب داعش سے نجات دلانے کے لیے میدان عمل میں ہیں۔'
 ان مشقول کے دوران صحافیوں کو دلچسپ واقعات پیش آئے:

ہے ہفت روزہ ''زندگی'' کے مخارحن جب میں سفر کرتے ہوئے بری طرح تھک گئے۔ وہ چائے کے بہت رسا تھے اور کی گھنٹوں سے آئییں چائے کی طلب ہورہی تھی۔ ان سے اس کتاب کے مرتب میجر اشفاق حسین کی ایک بل کے کنارے ملاقات ہوئی۔ کھل اٹھے اور شکایت کرنے گئے کہ بل کے پرلے کنارے پر چائے کا ایک کھوکھا ہے لیکن بل پرموجود ایک نوجی سنتری آئییں بل کے بار جانے نہیں ویتا' کہتا ہے کہ اس بل کو برباد قرار دے ویا گیا ہے۔ میں نے آئییں کہا کہ وہ سنتری کے منہ کیوں لگ رہے تھے کی ہے ہی اوسے کہنا تھا'

وه آپ کو بل پار کرواوچا۔

1

'' ایک سردارصاحب ملے تو میں نے ان سے بات کی تو بولے کہ مجھے تو گذشتہ کل سے شہید قرار دے دیا گیا ہے' جب تک ایمپائر مجھے زندہ قرار نہ دیں' میں کسی سرگری میں حصر نہیں لے سکتا۔

الله الله فوجی ایک ٹرک کو لے کر جا رہا تھا' وہ ریت میں پھنس گیا۔ اس نے دائمیں یا کیس کے دیباتیوں سے مدو کی درخواست کی۔ پچھ افراد جمع ہو گئے لیکن جب وہ قریب آئے تو دیکھا کہ ٹرک کے اندر اچھے خاصے مشئٹر نے فوجی بیٹھے ہیں۔ دیباتیوں نے پوچھا کہ ان فوجیوں کو کیوں نہیں کہتے کہ وہ اتر کر دھکا گا کیس۔'' یہ سب شہید ہو گئے ہیں اور میں انہیں فلاں ہپتال کے مردہ خانے کی طرف لے جا رہا ہوں۔'' ڈرائیور نے جواب دیا۔ ٹرک میں سوار فوجی دانت نکال رہے تھے اور دیباتی تعجب سے نہیں تک رے تھے۔

ہے ایک دفعہ سنٹرل میڈیا ٹیم کے کچھ صحافی اپ آفیسر انچارج کے ساتھ رنگ پور
کینال کے ساتھ ساتھ سفر کر رہے تھے۔ آفیسر انچارج کو کہیں ہے بھنگ پڑی تھی
کہ بلیولینڈ فورس فلاں جگہ سے نہر کوعبور کرے گی۔ افسر صحافیوں کو بیہ منظر دکھانے
اس سمت چل پڑے۔ بلیولینڈ فورس کا تو کوئی سراغ نہ ملا البتہ ایک جگہ کچھ فوجیوں
نے ٹرک روک لیا۔ ایک فوجی شین گن لئے ٹرک میں سوار ہوااور پوچھا:

'' لون ہو؟'' ''بلیو لینڈ کے

''بلیولینڈ کے فوجی''جواب ملااس نے ایک نعرہ لگایا اور اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ بلیولینڈ کے بہت سے فوجی ہیں۔ آؤانہیں گرفتار کرو۔ افسر سمیت تمام صحافیوں کو جنگی قیدی بنالیا گیا۔ بڑی دریے بعد ان کے افسر سے ملاقات ہوئی اور انہیں پوری صورت حال بتائی گئی تو جان خلاصی ہوئی۔



چیز مین جوائٹ چیفس آف سٹاف کمیٹی، ایڈ مرل افتار احمد سروی، پاک فضائیہ اور پاک بحریہ کے سربراہوں کے ساتھ ایک بریفنگ میں



پاکتان کے سابق جزل ضرب مومن مثقوں پر ایک بریڈنگ کے دوران (باکیں سے داکیں) جزل سوار خان، جزل خالد محمود عارف، جزل محمد شریف



جزل اللم بیگ جونیر کمیشندافروں سے ملاقات کرتے ہوئے



وزیراعظم بنظر بھٹوفوکس لینڈ کے ایک برگیڈ کے جوابی حملے کا مشاہدہ کرتے ہوئے



صحانی لیزرر فی فائنڈر پر بریفنگ سنتے ہوئے



ضرب مومن میں شامل یو نیفارم میں ملبوں سنرل میڈیا ٹیم کے صحافی غیر ملکی فوجی مصرین کے انٹرو ہو کرتے ہوئے

اقتداری مجوریاں باب ہفتم

## سیاسی رہنماؤں کے ساتھ معاملات

بے نظیر بھٹو کے پہلے دور حکومت میں مجھے محترمہ کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملائد ا یک خوشگوار تج به تھا۔میرامحترمہ کے ساتھ بھی وزیراعظم ذوالفقار علی بھٹو کی طرح احترام و عزت كارشته تھا' جنہوں نے تدبر و زہانت ہے ایک تھوڑے ہے عرصے میں 1971 ، كی شکت کے بعد یا کتان کی عزت کو بحال کیا اور او آئی ی (OIC) جیسی تنظیم کوئی جہت دی۔ شاہ فیصل کے ساتھ مل کرمسلمانوں کی مرکزی قیادت کے قیام کا تصور پیش کیا۔ یہی وہ صفات تھیں جوام پکہ کو پیند نتھیں اوران دونوں شخصات کو کے بعد دیگرے منظرے ہٹا دیا گیا۔ میں نے جزل ضاء کو سریم کورٹ کے فیلے برعمل کرنے ہے منع کیا تھالیکن ان کی ر جیات کچھاور تھیں۔ انہوں نے بھٹوکو پیانی دے دی۔ان کے انقال کے بعد ہم نے جب 1988ء کے الکشن کا فیصلہ کیا تو ہم برلعن طعن ہوتی رہی کہ ملک جہادیوں سے بجرا ہوا ہے' بڑا فساد پیدا ہو گالیکن الحمدلله انتخابات منعقد ہوئے ۔ ان میں پیپلز یارٹی نے اکثریت حاصل کی ادر محتر مد بے نظیر بھٹو وزیراعظم منتخب ہوئیں۔ یہ میرامینڈیٹ (Mandate) نہیں تھا لیکن پھر بھی بے نظیر بھٹو کو گھر ہر دعوت دی اور متنقبل کی وزیراعظم کی حیثیت سے ان کو اہم ملکی معاملات سے متعلق ضروری یا تیں بتا کمل اور صرف تین یا توں کی درخواست کی: الله فوج ہے کوئی شکایت ہوتو مجھے بتائے گا' میں دکھالوں گا' میری ذمہ داری ہے۔ گنجائش رکھنے گا۔ المجب صدر بنانے كاوقت آئے تو غلام آكل خان كا نام بھى سامنے ركھنے گا' وہ

1975ء سے لے کراب تک ایٹی پروگرام سے مسلک رہے ہیں۔



یا کتان کے اہم میای رہنما، مطلح افواج کی اعلیٰ قیادت کے ساتھ ایک بر یفنگ میں



المحدلتہ کے کورڈ ورڈ کے ساتھ پاک فوج کی سب سے بڑی مشق کا انتقام ہوا۔ اس موقع پر بھکر میں ایک ور بارے خطاب کرتے ہوئے جزل اسلم بیگ نے کہا،'' پاکستان کی تاریخ میں فوجیوں کا اتنا بڑا، بادقار اجتماع اس سے پہلے بھی نہیں دیکھا گیا۔''

میں اس سازش کا ذکر کیا اور تختی ہے کہا کہ فوج کی طرف سے جوکوئی بھی اس سازش میں شریک ہیں وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں وگر نہ ان کے خلاف انضباطی کاروائی کی جاستی ہے۔ اس کانفرنس میں وہ صاحب بھی شریک سے جو چیف بنے کا خواب دیکھ رہے سے۔ خلاہر ہنہوں نے محترمہ تک سے خبر کپنجی تو انہوں نے میرے نام ایک خط میں اعتراف کیا کہ وہ مجھے چیئر مین جوائٹ چیف آف ساف کمیٹی بناگر کسی اور کو چیف آف آ می ساف بنانا چاہتی تھی لیکن ساتھیوں سے مشورے کے بعد انہوں نے یہ ارادہ بڑگ کر دیا۔ یہ ارادہ بڑگ کر دیا۔ یہ ان کی بڑائی تھی۔

جب 1988ء کے الیکٹن کا ہنگامہ زوروں پرتھا تو مجھے خبر ملی کہ عدالت جو نیجو حکومت کو بحال کرنے جارہی ہے اور ہمارا الیکٹن کرانے کا وعدہ پورا نہ ہوگا تو میں نے عدالت تک اپنی تشویش پہنچانے کی کوشش کی لیکن ایسا کچھے نہ ہوا' الیکٹن کلمل ہوئے اور پاکستان پہنچا پارٹی اگر تی جماعت بن کے انجری۔ اس واقعے کے چارسال بعد میرے خلاف مقدمہ دائر ہوا کہ میں تو ہین عدالت کا مرتکب ہوا ہموں ۔خصوصا میڈیا نے اس معاطے کو بہت اچھالا لیکن عدالت نے میرے حق میں فیصلہ دیا۔ ایک دلچیپ واقعہ بیان کرنا چا ہوں گا۔

1988ء میں پاکتان پیپلز پارٹی کی حکومت قائم ہوئی تو اس کے چند ماہ بعد مجھے پیغام ملا کہا یم کیوایم کے قائد میرے گھر پر مجھے سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ شام کو وہ میرے گھر آئے اور رسی بات چیت کے بعد ہم ڈائنگ ٹیمل پر بیٹھ گئے۔اساؤ میری بیگم بھی کھانے میں شامل ہوگئیں۔کھانا کھاتے ہوئے الطاف حسین صاحب بولے:

"بیگم صلحبہ کونی وشیں آپ نے بنائی ہیں؟ میں تو جہاں جاتا ہوں بیگات اپنے ہاتھ سے طرح طرح کی وشیں تیار کرتی ہیں۔"

رواخ ہے جواب آیا:

"میں تو جزل صاحب کے لئے کوئی ڈش نبیں بناتی ' تو آپ کو یہ کیے گمان ہوا کہ آپ کے لئے میں بناؤں گی۔" محترمہ نے ان تینوں باتوں کا احترام کیا۔

محترمہ کو اقتد ارسنجالے ابھی چند ہفتے ہوئے تھے کہ انہوں نے اپنے ملٹری سکرٹری میرٹری میرٹری میرٹری میرٹرل امیاز کومیرے پاس میہ پیغام دے کر بھیجا کہ موجودہ سینئر آفیسرزیمیں جزل ضیاء کے قریبی اور با اعتباد آفیسرز کون ہیں تاکہ انہیں مناسب جگہوں پر ایڈ جسٹ کر لیا جائے۔ میں جران رہ گیا کہ جزل امیازیہ پیغام لے کرآئے ہیں۔ میں نے کہا:

''جزل صاحب' آپ کوتو معلوم ہے کہ فوج میں سیاسی جماعتوں والا طریقہ نہیں ہوتا کہ برسرافتدار جماعت اپنی پسند کے لوگوں کو لاتی ہے اور پچپلی جماعت کے لوگوں کوادھرادھر لگا دیا جاتا ہے۔ فوج میں ایسانہیں ہوتا۔''

ہمارا ہرآ فیسر خواہ سنئر ہو یا جونیر ہو وہ اپنی اہلیت اور عہدے کی مناسبت سے متعین کیا جاتا ہے۔ اس کی وفاواری کی شخص کے ساتھ نہیں ہوتی بلکہ اس کی بچپان اپنے کام سے ہوتی ہے۔ آپ و کچھ کتے ہیں کہ اس وقت میرے ساتھ وہی آ فیسرز ہیں جو جزل ضیاء کے ساتھ حدوں سنجے۔ میں نے کسی ایک کو بھی تبدیل نہیں کیا ہے اور یہی سبب ہے کہ ہمارے پیشہ وروں سنجالنے کی (Professionals) کی ایک مضبوط ٹیم ہر وقت موجود ہوتی ہے جو ہر ذمہ داری سنجالنے کی اہل ہوتی ہے مثلا ہی ٹیم تھی جس نے آ رمی ماؤرنا کزیشن پروگرام ترتیب دیا' اسے مملی جامہ بہنا یا اور ضرب مومن جیسی منتقد کر کے 1971ء کی ندامت کا واغ دھویا اور دشمن کے بہنا یا اور ضرب مومن جیسی منتقد کر کے 1971ء کی ندامت کا واغ دھویا اور دشمن کے داوں پر ہیبت طاری کی۔ اگر محتم مہونام چاہیے تو میں ایک نام دے سکتا ہوں جو جزل ضیا کے بہت ہی قربی اور بااعتاد سمجھے جاتے تھے۔ وہ جزل اسلم بیگ ہے۔'

میرایہ جواب سننے کے بعد شاید محتر مدنے مجھے تبدیل کرنے کا سوچا جیسا کہ مجھے معلوم بوا کہ بمارے ایک کور کمانڈر اس کوشش میں تھے کہ وہ میری جگہ لے لیں اور مجھے جوائیٹ چیف آف سناف کمیٹی کا چیئر مین بنا دیا جائے۔ ادھر محتر مدکے معتدین اشخاص میں بھی پچھے ایسے لوگ موجود تھے جو مجھے سے بااوجہ کی مخاصمت رکھتے تھے۔ وہ بھی اس سازش میں شریک ہو گئے۔ جب مجھے معلوم جوا کہ ایک کوئی کھچوری کی ربی ہوتو میں نے فارمیشن کمانڈر کانفرنس

لقمہ منہ میں ڈالتے ہوئے ان کا ہاتھ رک گیا۔ پانی پیااور جانے کی اجازت جاہی۔اس کے بعد پھر بھی ان سے ملاقات نہ ہوئی۔

ہمارے ایٹی پروگرام سے متعلق محترمہ نے بڑی شجیدہ پالیسی وضع کی ۔ یہ تھمراؤاور احتیاط کی پالیسی تھی' جو Minimum Credible Deterrence کے نظریے پر بنائی گئی تھی۔اس پالیسی کے بنیادی مقاصد یہ تھے:

ن ہماری ایٹی مزاحتی صلاحیت کا ہدف صرف بھارت ہے اور کسی دوسرے ملک کے خلاف ہماری ایٹمی صلاحیت کا استعال ہمارا مقصد نہیں ہے۔

🖈 ایٹی ہتھیاروں کا ذخیرہ کرناایک بے فائدہ مثق ہے۔

🖈 ہاری محدود صلاحیت کافی ہے۔

ﷺ پہلے تملہ کرنے کا نظریہ ہماری ایٹی پالیسی کا اہم عضر ہے کیونکہ دشمن کی جانب سے کئے جانے والے علے کو رو کنامقصود ہے اور پھر بھی اگر دشمن باز نہ آئے تو جوابی کاروائی لازم ہوجاتی ہے۔

چوٹے اور بڑے بتھیار جمع کرنامھی ہاری پالیسی نہیں رہی ہے بلکہ ایٹی صلاحت کوعوام کی بھلائی کی خاطر پرامن مقاصد کے لیے استعمال کرنا ہماری پالیسی کا طرہ امتیاز ہے۔

ایف سولہ (F-16) طیاروں سے ایٹمی بتھیاراستعال کرنے کا کامیاب تجربہ ہو چکا ہے اور Credible Nuclear Deterrrence قائم ہو چکا ہے۔'' میں اکثر سیاچین جایا کرتا تھا اور خصوصا سردیوں کے موسم میں سب سے او کچی پوسٹ

جو 22000 ف کی بلندی پر ہے وہاں پہنے کے میں بیلی کا پڑو واپس بھیج دیتا تھا اور دہر تک جو انوں کے ساتھ رہتا۔ ہر طرف پھیلی ہوئی واد یوں اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر سفیدی کا منظر ول و دماغ پر پچھے بجیب ہی اثر کرتا اور ایبا محسوس ہوتا کہ جیسے میں اللہ کے زیادہ قریب ہوں۔ یہ کیفیت میں نے ایک ون محتر مہ سے بیان کی تو انہوں نے بھی سیاچین جانے کی خواہش فاہر کی لیکن میں نے انہیں 22000 فٹ بلند پوسٹ پر لے جانا مناسب نہ سمجھا اور اجازت لی کہ 17000 فٹ بلند پوسٹ پر لے جانا مناسب نہ سمجھا اور اجازت لی کہ 17000 فٹ بلند سیالہ پاس انہیں لے جاؤں گا۔مقررہ دن ہم سکردو پہنچ آ فیسرزمیس میں انہوں نے برفانی لباس پہنا جوہم نے باہر کے ملک سے منگوا کے انہیں چیش کیا تھا۔ میں انہوں نے برفانی لباس پہنا جوہم نے باہر کے ملک سے منگوا کے انہیں چیش کیا تھا۔ وی Dress-up

سکردو ہے بیلی کا پٹر سے سالہ پاس کے لیے روانہ ہوئے۔ ایک مودو ف ان کو بھی دیا کہ سانس لینے میں دقت ہوتو استعال کریں۔ سالہ پاس پہنچے جہاں دودو ف گبری برف پڑی تھی۔ گھٹوں تک پیرھنس جاتے تھے۔ جوانوں نے استقبال کیا۔ ہم نے چابا کہ محرّ مدا یک برفانی خیمے کے اندر چلیس تا کہ برفانی ہواؤں سے محفوظ رہ سکیس لیکن انہوں نے باہراسٹول پر بیٹھنا پسند کیا تا کہ پورے منظر کا نظارہ کرسکیں۔ جوانوں نے نان چیس اور چنے کی دال پیش کی جوانہیں بہت پسند آئیں۔ خصوصی تیار کردہ چائے کا اپنا ہی مزہ تھا۔ جوانوں سے بڑی ہے تکلفی سے با تیس کرتی رہیں۔ ہیس منٹ قیام کے بعدواپس سکردوروانہ ہوئے۔ یہ بہلی وزیراعظم ہیں جو اتنی بلندی تک گئیں اور آسیجن کین بھی استعال نہیں کیا۔ غالبا ابھی تک ہارا کوئی بھی وزیراعظم میں جو اتنی بلندی تک گئیں اور آسیجن کین بھی استعال نہیں کیا۔ غالبا ابھی

محترمہ اپنے والدی طرح ذبین تھیں 'معاملات کوجلدی سمجھی تھیں اور فیصلہ کرنے میں دیر نہ کرتیں۔ مضبوط اور دلیرانہ فیصلہ کرتیں اور اگر کوئی ان کی رائے سے اختلاف بھی کرتا اور دلیل وزنی ہوتی تو وہ مان جاتیں۔ضرب مومن مشقوں کے درمیان ہم نے انہیں آرمی کمانڈ ہیڈکوارٹر اور دوسری فارمیشنوں کا دورہ کرایا۔وہ اس دورے سے بہت خوش ہوکیں اور ان کی باتوں سے اندازہ ہواکہ فوج کی تیاری اور تجدیدی عمل سے بہت مطمئن تھیں اور خواہش ان کی باتوں سے اندازہ ہواکہ فوج کی تیاری اور تجدیدی عمل سے بہت مطمئن تھیں اور خواہش

ظاہر کی کہ کچھ دنوں بعد ایک تفصیلی میٹنگ کرنا چاہتی ہیں تاکہ جنگی منصوبے War) Directive) کونی شکل دی جاسکے اور اہداف کونی صلاحیتوں کے مطابق درست کر لیا جائے لیکن مصروفیات کے سب یہ میٹنگ نہ ہوسکی۔

1990ء کے آغاز ہی میں صدر غلام الحق خان اور محترمہ کے درمیان کچھ اختلافات سنے میں آئے جس کا انکشاف اس Non-paper ہوا جو صدر نے مجھے دیا' جس میں وزیراعظم پر متعدد الزامات لگائے گئے تھے' جن کاتعلق پالیسی معاملات سے تھا۔ میں نے اس معاطے کوکور کمانڈر کانفرنس میں رکھا اور متفقہ فیصلہ صدر تک پہنچا دیا۔ فیصلہ یہ تھا کہ:''صدر کو اس معاطے میں احتیاط کی ضرورت ہے' موقع دیں کہ وزیراعظم خود در تگی کر لیس۔ جہاں ضرورت ہوانبیں مشورہ دیں اور ان کے فرائض کی ادائیگی میں معاونت فرمائیں۔''

لیکن ان دونوں شخصیات کے درمیان مشادرت نہ ہوئی اور اختلافات بڑھتے رہے اور صدر نے آئین کی شق (58-26 کے تحت اپنے اختیارات استعال کرتے ہوئے محترمہ کی حکومت کو فارغ کر دیا اور 90 دنوں میں نے انتخابات کرانے کا اعلان کردیا۔ (26) -58 کا استعال جزل ضیا پھی کر چکے تھے اور حسب معمول صدر غلام اکمن خال نے بھی 1975ء کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے فیصلے کے تحت آئی ایس آئی (ISI) کو الیکن میں لاجٹ سپورٹ (Logistic Support) مہیا کرنے کی ذمہ داریاں دیں۔ ایوان صدر اور آئی ایس آئی میں قائم الیکشن سیل فعال ہوئے اور صدارتی احکامات پڑمل درآ مدشروع ہوا۔

انتخابات ہوئے 'پاکتان مسلم لیگ (ن) نے اکثریت حاصل کی اورنواز شریف وزیراعظم منتخب ہو گئے۔صدر نے بے نظیر مجھٹو حکومت کو بٹایاتھا' تو ان کی حکومت کو دوبارہ اقتدار میں کیوں آنے دیتے۔ یہ ساتی See-Saw کا کھیل ہے جو (58-2(b) تحت 1975ء کے نوٹیشکیٹن کی مدد سے کھیلا جاتار ہاہے۔

موال: .....ایک جانب آپ بے نظیر کی تعریفیں کرتے ہیں جبکہ دوسری جانب آپ نے ان پر تنقید کی ہے کہ دوہ آپ سے انتقام لینے پراتر آ کی تھیں۔ کیوں؟

جواب بین نے وزیراعظم محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ دوسال سات ماہ آری چف کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں پوری کیں۔ گیارہ سال کی آ مریت کے بعد جہوری دور کا آغاز ہوا تھا۔ روی افغانستان سے بسیا ہو چکے تھے۔ایران عراق کے خلاف جنگ میں کامیابی حاصل کر چکا تھا۔ پاکستان پوری دنیا کے جہادیوں سے بھرا ہوا تھا۔ یہ ایک رآ شوب دور تھا' جب محترمہ بے نظیر بھٹونے اقتدار سنجالا۔ ملک کی ساسی فضا بدی ناہموار تھی۔حزب اختلاف جو گیارہ سال تک جزل ضیاء کے ساتھ اقتدار میں شامل رہی تھی اس کا ردیہ جمہوری نہیں تھا۔ ایسے ماحول میں کم تجربه رکھتے ہوئے بھی بنظیر بھٹو صلحبہ نے مضبوط فصلے کئے جس سے ان کی فراست 'ہمت اور معاملہ بنی ظاہر ہوتی ہے جس کا اعتراف نہ کرنا کم ظرفی ہوگی۔ان کے چندفیصلوں کا ذکر پہلے آچکا ہے۔ان کے مزیداہم فیصلے درج زیل ہیں: ﷺ 1989ء میں' میں نے انہیں مشورہ دیا تھا کہ ان کے والدمحترم کے وقتوں ے ہارے قبائلی اور عوامی نیشنل پارٹی کے لوگ افغانستان میں جلاوطنی کی زندگی گزاررہے ہیں انہیں عام معانی دے دیں اور واپس بالیں \_انہوں نے ان سب کو بلا لیا۔ کیا آج جارے وزیراعظم میں یہ حوصلہ ہے کہ وہ جارے ہزاروں ناراض قبا کلیوں کو جو افغانستان میں جلاوطن ہیں انہیں واپس بلانے کا

1990ء کے اوائل میں امریکہ بھارت اور اسرائیل نے ہماری ایٹی تنصیبات کو تباہ کرنے کا منصوبہ بنایا' جب اس بات کا یقین ہوگیا کہ کسی بھی وقت پیچملہ ہوسکتا ہے تو محترمہ نے بڑا دلیرانہ فیصلہ کیا۔انہوں نے وزیر خارجہ صاحبز ادہ یعقوب علی خان کو دبلی روانہ کیا' اس پیغام کے ساتھ کہ:

🖈 بازآ جاؤورنه تمهاری تنصیبات کو تباه کرکے رکھ دیں گے۔

🖈 پاکتان کی بری فوج اور بحریه کوریڈ الرٹ کر دیا گیا۔

فيصله كرشكيس\_

🖈 پاکتان ائر فورس کو حکم دیا کہ اپنے جہازوں کوایٹی ہتھیاروں سے مسلح کر کے ماڑی پور

امریکہ اور بور پی اتحاد یول نے مسلمان آبادی پر مشتمل کوسود (Kosovo) کے نام سے الگ ملک بنانے کی اجازت دی۔

میراخیال ہے بس اتنا ہی کافی ہے۔اللہ تعالی محترمہ کواپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ محترمہ کی اپنی زبانی صحیح صورت حال میتھی:

" میں صرف لوگوں کے آئین ، جمہوری اور انسانی حقوق دیئے جانے کے حق میں اور بلند کررہی ہوں۔ میرے خاندان اور میری پارٹی نے میرے کم من بچوں نے میری بیار والدہ نے میرے شوہر اور سرال والوں نے تاریک سالوں ونوں اور مہینوں میں جو مصائب برداشت کئے ہیں وہ سب ایک ترتی یافتہ اور خوشحال پاکتان کے قیام کے لئے تھے۔ ایسا پاکتان جبال سیای مقاصد کی خاطر انصاف کے تقاضوں کو پامال نہ کیا جائے ، جبال ایک ایسا کشر الخیال معاشرہ وجود میں لایا جا سکے جو اخوت ، ہم آ بنگی قوت برداشت اور ہمدردگ کے اصولوں برمنی ہو۔ "

مجھ سے انہوں نے انقام لیا اس لئے کہ انہوں نے مجھے اپنے والد کے قبل میں شریک جرم سمجھا تھا۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ میں واحد جزل تھا جس نے بحثو کی بھائی کے فیصلے سے اختلاف کی سبب مجھے کما نڈ سے بٹا دیا گیا تھا۔ وہ مجھتی تھیں کہ 1990ء میں ان کی حکومت کو گرانے میں صدر غلام اسحاق خان پر میری طرف سے دباؤتھا جبکہ حقیقت وہی تھی جس کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے۔

محترمہ کی ناراضگی کا ایک سبب اور بھی تھا کہ ملک کے اندر ایک الی لا بی تھی جومیری شخصیت کو متزازع بنانا چاہتی تھی۔ اس لئے کہ بحثیت آری چیف اس وقت کے چند اہم معاملات اور واقعات پر میرا موقف ان کے مفادات کی راہ میں رکاوٹ بن گیا تھا۔ اس کی پاداش میں مجھے ایسالجھایا گیا کہ آج تک مجھے سکون نہیں مل سکا ہے۔ عورت کا انتقام ضرب باداش میں مجھے ایسالجھایا گیا کہ آج تک مجھے سکون نہیں مل سکا ہے۔ عورت کا انتقام ضرب المثل ہے۔ بنظیر بھٹو نے اگر انتقام لیا تو وہ تقاضائے فطرت تھا۔ مجھے اس بات پر کوئی دکھ

یبنچا دو اورا گلے تھم کا انتظار کرو۔جب امریکی سٹیلائیٹ سے بینقل وحرکت نظر آئی تو ان کے ہوش اڑ گئے ۔فوراامریکی سفارتکاررابرٹ ٹیٹس (Robert Gates) پاکستان پنچ صدر سے ملے جنہوں نے بغیر کسی ججبک کے انہیں حکومت کے ارادے سے آگاہ کیا۔طوفان تھم گیا اور سازش ناکام ہوئی۔

ہے محترمہ نے ہمارے ایٹمی پروگرام سے متعلق ایک جامع اور مضبوط پالیسی وضع کی جے نیوکلیئر ریسٹرینٹ پالیسی (Nuclear Restraint Policy) کہا جاتا ہے۔ (اس کی تفصیل میں پہلے صفحات میں بیان کر چکا ہوں۔ بلاشبہ یہ انتہائی دانشمندانہ پالیسی تحقی جس پر آج کے عمل ہورہا ہے۔

ہے۔ 1990ء میں بھارت کی طرف سے لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی بہت بڑھ گئی تھی یباں تک کہ بھاری ہتھیار استعمال کر کے ہمیں بہت نقصان پہنچا رہے سے میں نے وزیرِ اعظم صاحبہ سے سرجیکل اسٹرائیک کی اجازت ما گئی (جس کی تفصیل میں پہلے بیان کر چکا ہوں)۔ انہوں نے اجازت وی اور ہمارے 12 ڈویژن کے جزل آفیسر کمانڈنگ میجر جزل محمد صفار ستارہ جراء ت نے ایک دن میں وشمن کے فتنے کو ٹھکانے لگا دیا۔

ہ جب بوسنیا میں خانہ جنگی ہورہی تھی اور سرب (Serb) مسلمانوں کا قتل عام کر رہے تھے تو مسلمانوں کے روسنگ ایجسیڈر Roaming) کر رہے تھے تو مسلمانوں کے روسنگ ایجسیڈر Ambassador) (Green Arrow) اور میرے ہمنام 'مرزا اسلم بیگ مدد مانگنے پاکستان آئے۔وزیراعظم صاحبہ کی اجازت سے آئیس گرین ایرو (Green Arrow) دی چند انٹی نینک میزائل اور اس کے فائر کرنے کے لئے پوڈ (Pod) دیے گئے۔حسب معمول سربوں نے مسلمانوں کی ایک آبادی کا گھیراؤ کر کے آٹھ میکنوں سے فائر شروع کیا لیکن پانچ منٹ کے اندر ہی ان کے چھے ٹینک تباہ کر دیے گئے۔وہ بھاگ گئی اور دیں سے جنگ کا رخ بدل گیا' جنگ تھم گئی اور

نہیں ہے۔ ہاں اللہ تعالی نے میرے ساتھ انصاف کیا ہے۔ پیپلز پارٹی کا بنایا ہوا سازشی
مقدمہ جو 25 سالوں سے میرے خلاف چل رہا ہے اس کے متعلق آج ہماری بڑی عدالت کو
ہمارے ہی ادارے ایف آئی اے نے بڑے واضح الفاظ میں بید کہد دیا ہے کہ 'اس مقدمے کو
بند کر دیجئے' ہمیں ان کے خلاف کوئی شہادتیں نہیں ملیں۔' حق غالب ہے باطل شرمسار ہے۔
الحمد لقد۔
حکومت کی طرف ہے ہمیں افغان مجاہدین سے روابط اور ٹی حکمت عملی مرتب کرنے کی

حکومت کی طرف ہے ہمیں افغان مجاہدین ہے روابط اور ٹی حکمت عملی مرتب کرنے کی ذمہ داری ملی۔ جب ہم ضرب مومن کی تیاریوں میں مصروف تھے تو وزیراعظم نے نظیر بھٹونے ہمیں ایک اہم ذمہ داری سونی کہ ہم افغان مجاہدین سے تفصیلی مذاکرات کریں اور حکومت کو لاکھ عمل چیش کریں کہ افغان تاب میں امن قائم کرنے کے لیے ہماری ترجیحات کیا ہوئی جائیں۔ اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لئے وزارت خارجہ کے افغان سیل اگری ایس آئی ایس آئی اور متعلقہ محکموں کو خصوصی ہدایات جاری کی گئیں کہ وہ ہمارے ساتھ پورا تعاون کریں۔

ہم نے لائے عمل تیار کیا ' مجاہد ین لیڈروں کو میٹنگ کے لئے دعوت دی۔ پروفیسر مجددی '
پروفیسر ربانی ' استاد سیاف انجینئر گلبدین حکمت یار' مولوی یونس خالص اور نبی محمدی سے تفصیلی بات چیت ہوئی ' احمد شاہ مسعود کو دعوت دی اور وہ بھی تشریف لائے۔ ڈیڑھ ماہ تک کئی اجلاس ہوگ ۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب ہم ضرب مومن مشقوں میں مصروف تھے۔ متعدد بار مجھے فیلڈ سے راولینڈی آ کر ان ملاقا توں میں شریک ہونا پڑا۔ اللہ کا کرم کہ ہم دو بڑی ذمہ داریاں ایک ساتھ نبھانے میں کامیاب ہوئے ۔ جو ذمہ داری افغانستان کے حوالے سے وزیراعظم نے دی تھی کامیاب ہوئے ۔ جو ذمہ داری افغانستان کے حوالے سے وزیراعظم نے دی تھی کردیں اور یقینا وہ ان کے دی تھی کردیں اور یقینا وہ ان کے عرفی کردیں اور یقینا وہ ان کے عرف کی اور تمام سفارشات کمل کر کے انہیں پیش کردیں اور یقینا وہ ان یک کھی کو کہ بی کالور ان کی کو مت جاتی رہی۔



جزل اسلم بیک، لیفٹینٹ جزل جمیدگل کے ساتھ افغان رہنماؤں کے ساتھ ندا کرات کرتے ہوئے سوال: ...... آپ نے نواز نثریف کے دور حکومت میں بھی تقریبا ایک سال خدمات انجام دیں۔ ان کے بارے میں بھی کچھ بتا کمیں؟

جواب: ..... بدشمتی سے میں پہلی خلیج جنگ کا دور تھا کہ جس سے متعلق حکومت کی پالیسی سے میں نے اختلاف کیا۔ نواز شریف ناراض ہو گئے اور میری ریٹائر منٹ تک ناراض رہے۔ ای طرح امریکہ بھی ناراض ہوا اور سعودی عرب بھی۔

وزیراعظم نواز شریف کے دور حکومت میں خلیج کی پہلی جنگ اور افغانتان کے بدلتے ہوئے عالات اہم معاملات تھے۔ ایران عراق جنگ میں ایران کو برتری حاصل رہی لیکن حقیقت یہ ہے کہ امریکہ کی امیدوں کے برظاف اس جنگ میں''ایران اور عراق ایک دوسرے کو تباہ نہ کر سکے'' جیہا کہ ہنری کسنجر نے خواب دیکھا تھا۔ امریکہ نے ایران کے خلاف ہرفتم کی پابندیاں لگا رکھی تھیں لیکن انقلا بی قیادت نے بڑے حوصلے کے ساتھ ان خلاف ہرفتم کی پابندیاں لگا رکھی تھیں لیکن انقلا بی قیادت نے بڑے حوصلے کے ساتھ ان

منے گیاجوزر زمین ایک وسع کامپلیکس تھا جے ہمارے انجینئر زنے بنایا تھا۔ان سے بڑی مفید بات چیت ہوئی۔انہوں نے کچھافروہ الفاظ میں کہا:

" مجھ لگتا ہے کہ بینا گون نے ہارے اہراف کو بدل دیا ہے (Have)

shifted the goal post)

میں نے وضاحت جابی تو انہوں نے جواب دیا:

"آپ جلد ہی دیکھ لیں گے۔"

ان کا مطلب تھا صدام کی فوج کی تباہی ہوگی 'جب وہ کویت فتح کر کے واپس آ رہی ہوگی۔ یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جسکی جزل Showartzkof کو بھی آ خری وقت تک خبر نہتھی۔ وہاں ہے ہم مدینہ منورہ گئے 'زیارت کی' کمہ گئے' عمرہ ادا کیا اور واپس آ گئے۔اس جنگ کے بعد وزیراعظم مجھ سے ناراض ہی رہے۔ان کے رفقاء مجھ پر الزام لگاتے رہے کہ جو بھاری امداد ہمیں امریکہ سے مل سکتی تھی میری وجہ سے وہ اس سے محروم ہو گئے۔اور اس کے بعد سے امریکہ اور سعودی عرب دونوں نے مجھ سے قطع تعلق کرلیا ہے۔

نوازشریف کے بہی خواہوں نے بیتا تر پیدا کر دیا تھا کہ میں کی بھی وقت مارشل لاء لگا سکتا ہوں۔ اس کی وجہ سے حکومت پر ہر وقت خوف طاری رہتا۔ اس صورت حال کو دیکھتے ہوئے میں نے ان کے سامنے 1973ء میں تیار کی جانے والی جزل شریف کی رپورٹ کی سفارشات پیش کیس کہ'' تینوں افواج کو ایک کمانڈ کے ینچ کر دیا جائے تو سول ملٹری تعلقات بہتر ہوں گے اور بری فوج کا سربراہ شب خون نہ مار سکے گا۔'' انہوں نے اس تجویز پر غور نہ کیا۔ وہ یہ سمجھے کہ شاید میں خود چیف آف ڈیفنس شاف (Chief of Defence Staff) بنا چاہتا ہوں۔ ذوالفقار علی بھٹو نے یہ عہدہ نہ بنا کے اپنے او پرظلم کیا' ای طرح نواز شریف نے بھی یہ عہدہ نہ بنا کے اپنا ور گالات میں میری طالت میں میری ریٹائر منٹ کا وقت آگیا اور 16 اگست 1991ء کو میں ریٹائر ہوگیا۔

سوال:..... جزل صاحب آپ ریٹائر تو ہو گئے لیکن ملک کی کچھ مقترر قو توں کو ناراض

مشکلات کا مقابلہ کیا تو فیصلہ ہوا کہ کی طرح صدام کوایک بے مقصد جنگ میں الجھا کے اس کی عسکری قوت کو تباہ کر دیا جائے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے صدام کو سبق پڑھایا گیا کہ کویت عراقی سرزمین کا حصہ ہے' اسے فتح کرلینا مشکل نہیں ہوگا' امریکہ بھی مدد دے گا۔ سعودی عرب اس حکمت عملی کے خلاف تھا۔

اختلافات بوصے گئے تو امریکہ نے مداخلت کا فیصلہ کیا اور اپنی فوج سعودی عرب میں اتار دی تا کہ صدام' سعودی عرب کو نقصان نہ بہنچا سکے جبکہ اس فیصلے کے پیچھے مقاصد بچھاور سے سعودی عرب پرعراق کے جلے کا ڈھونگ رچایا گیا اور پاکتان کو سعودی عرب کی حکومت کے تحفظ کے لئے سعودی عرب میں موجود تقریبا 15000 پاکتانی فوج کو سعودی کمانڈ میں دینے کی تجویز دی اور اس کے عوض پاکتان کو بھاری مالی امداد کا وعدہ کیا۔ ہماری حکومت اس کے لئے تیار نظر آئی جے میں غلط اور ملکی مفاو کے خلاف سجھتا تھا۔ میں نے وزیراعظم کو اپنی تشویش ہے آگاہ کیا لیکن وہ مجھے متفق نہ ہوئے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میرا خاموش رہنا غلط ہوگا۔ میں نے اپنے خدشات میڈیا کو بتائے کہ:

"جاری فوج کرائے کی فوج نبیں ہے۔خطرہ سعودی عرب کونبیں بلکہ صدام کو ہے۔ کویت کو تھے میدانوں ہے۔کویت کو تھے میدانوں میں لاکر تباہ کرنا جا بتا ہے۔"

اس بات پرنواز شریف مجھ سے ناراض ہوگئے۔ میں نے ان سے اجازت کی اور سعودی عرب اپنی فوق سے ملئے گیا۔ ریاض پہنچا تو ای رات سات میزائل فائر کر کے صدام نے مجھے سادی دی۔ صرف تین میزائل امریکی پیٹریاٹ (Patriot) روک سکے جس سے سکڈ (Scud) جیسے اس میزائل کی افادیت میرے ذہن میں آئی جو حزب اللہ اور اسرائیل کی جنگ میں حزب اللہ کی کامیا بی کا سبب بی۔ اس کی تفصیل بعد میں بیان کروں گا۔ اسرائیل کی جنگ میں حزب اللہ کی کامیا بی کا سبب بی۔ اس کی تفصیل بعد میں بیان کروں گا۔ شادی خاندان نے ہمیں بری عزت دی۔ وہاں سے میں جوک گیا۔ اپنے افروں اور جوانوں سے ملئے کے بعد میں ڈیزرٹ اشارم ہیڈکوارٹر میں جزل Showartzkof سے Showartzkof سے طاح کے بعد میں ڈیزرٹ اشارم ہیڈکوارٹر میں جزل

بھی کر گئے۔ شاید یمی وجہ تھی کہ آپ پر تنگین الزامات لگئے مقدمات چلے اور بیسلملہ امجی تک جاری ہے۔ کیابیدورست ہے؟

جواب: ۔۔۔۔۔کیا کروں میری مجبوری ہے کہ جب ویکھا ہوں کہ کوئی ایسا کام ہونے جارہا ہے جس سے ملک یا میرے ادارے کی ساکھ کونقصان پہنچ سکتا ہے تو خاموش نہیں رہ سکتا 'بولتا ہوں' احتجاج کرتا ہوں' اس بات کی پرواہ کئے بغیر کہ اس سے میری ذات کو کتنا نقصان اٹھانا پر سکتا ہے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ امریکہ مجھ سے ناراض' سعودی عرب ناراض' نواز شریف ناراض' بے نظیر بھٹو ناراض۔

امریکہ کی نارائسگی اس لئے ہے کہ میں نے ان کے سامنے سرتگوں ہونے سے انکار کر دیا۔ سعودی عرب اور نواز شریف اس لئے ناراض ہیں کہ فیج کی جنگ میں میں نے پاکتانی فوج جیجنے سے انکار کر دیا تھا۔ بے نظیر بھٹو اس لئے ناراض کیونکہ انہیں باور کرایا گیا تھا کہ 1990ء میں میری ایماء پران کی حکومت گرائی گئی تھی۔ اثر مارشل اصغر خان کیوں ناراض؟ شاید اس لئے کہ جنرل ایوب خان نے انہیں پاکتان ائر فورس کی کمانڈ سے ہٹا دیا تھا' ان کا انتقام مجھ سے لیا۔ جنرل اسددرانی اس لئے ناراض کہ جنرل عبدالوحید نے انہیں قبل از وقت ریائر کردیا تھا اور انہوں نے جنرل وحید کا انتقام مجھ سے لیا۔

چیئر خوباں سے چلی جائے اسد گر نہیں وصل تو حسرت ہی سہی

شہادتیں ناکانی تھیں اس لئے اپنے سمری اختیارات (Summary Powers) کے تحت ان کے ٹرائیل کا فیصلہ کیا اور دونوں افسروں کو قبل از وقت سروس سے ریٹائر کر دیا جس پر محتر مہ ناراض ہوئیں اور 1993ء میں جب دوبارہ وزیراعظم بنیں تو دونوں افسروں کو قید کر لیا۔ بریگیڈئر امتیاز کو تھکڑی بہنائی اور ٹیلیویژن پر دکھایا۔ انتقام کی آگ شمٹدی ہوئی لیکن سزا نہ دے سیس کیونکہ انہیں پہلے ہی سزادی جا بچی تھی۔

سوال: ..... ایک چوتھائی صدی سے زیادہ عرصہ ہو رہا ہے کہ آپ کے خلاف سریم کورٹ میں مقدمہ چل رہا ہے اور اب تک کوئی حتمی فیصلہ ہیں آیا ہے؛ مسلم کیا ہے آخر ایسا کیوں ہے؟

جواب :.....فیصلہ تو آگیا ہے لیکن باضابطہ اعلان نہیں ہوا ہے۔ مجھ پر الزام ہے کہ میں فیصلہ تو آگیا ہے لیکن باضابطہ اعلان نہیں ہوا ہے۔ مجھ پر الزام ہے کہ میں نے آئی ایس آئی (ISI) کے ساتھ مل کر 1990ء کے قومی انتخابات میں بنظیر بھٹو (Rigging) ہوئی 'کیوں ہوئی' کیسے ہوئی اور اس کا روائی میں ہے کہ انتخابات میں دھاند لی (Rigging) ہوئی' کیوں ہوئی' کیسے ہوئی اور اس کا روائی میں میرا کیا عمل دخل تھا یہ جاننا ضروری ہے۔

(Notification-N-75) بین صدر ذوالفقارعلی بھٹونے ایک خصوصی نوٹینکیشن (Logistic یا جس کے تحت آئی الیس آئی کو تو می انتخابات میں لا جسک سپورٹ Support) جاری کیا جس کے تحت آئی الیس آئی کو تو می انتخابات کا فیصلہ ہوا تو آئی الیس آئی نے بحر پور کاروائی کی احتجاج شروع ہوا کہ دھاندلی ہوئی ہے 'پی این اے (PNA) کی تحریک چلی جو جزل ضاء الحق کی فوجی مدافلت کا سبب ہوئی ہے 'پی این اے (PNA) کی تحریک چلی جو جزل ضاء الحق کی فوجی مدافلت کا سبب بین ہوئی اور اس کے بعد جو بھی صدر آیا اس کے ہاتھ میں (کا 2-58 کا ہتھا رکھی تھا۔ اس طرح 75-۱۱ اور (کا)2-58 جسے دو مہلک ہتھا روں کا 1977ء سے کے کر میں تھا۔ اس طرح 75-11 اور (کا)2-58 جسے دو مہلک ہتھا روں کا 1977ء سے کے کر 2013ء کے کر 2013ء کی حکومت کی موضی کی حکومت میں بنائی گئیں۔ یہاں تک کہ 1988ء کے انتخابات میں اگر صدر غلام آختی خان نہ چاہتے تو BB کی حکومت کبھی نہ بنتی اور

پڑتے لیکن میسوچ کر کہ جب ہمارے 17 اگست 1988 کے فیصلے کو کوئی اہمیت نہ دی گئی تو Take-over کا فیصلہ کیے قبول ہوگا' خاموش ہور ہا۔ میری خاموثی کو BB کی حکومت گرانے کی سازش نے تعبیر کیا گیااوراس کے بعد میرے خلاف سازش کا آغاز ہوا۔

ما کتان پیپزیارٹی مجھ سے ناراض تو تھی ہی کہ میں نے اینے چند فیصلوں سے اوروں کو بھی ناراض کرلیا' مثلا 1991ء کی خلیج کی جنگ کے دوران میں نے 15.000 یا کتانی فوج کو جوسعودی عرب میں تھی اے کرایے کی فوج نہ بننے دیا جس کے سبب سعودی عرب امریکہ اورنواز شریف بھی مجھ سے ناراض ہو گئے۔1994ء میں جبBB کی دوبارہ حکومت بی تو ای دوران میرے خلاف سازشی کاروائی شروع ہوگئی۔ رحمٰن ملک جو ایف آئی اے (FIA) کے ڈائر کیٹر سے ان کو ذمہ داری سونی گئی۔سب سے پہلے انہوں نے جزل اسد درانی کا انتخاب کیا جنہوں نے 1990ء کے انتخابات میں صدر غلام اسحاق خان کے تحت N-75 كا استعال كيا تھا-1994ء مين جزل دراني فارغ تھے كيونكه جزل عبدالوحيد نے انہیں پیپلز یارٹی کی سیاست میں ملوث ہونے پر DGISI کے عبدے سے ہنادیا تھا اور سروس ہے بھی فارغ کر دیا تھا۔ پاکستان بیپلز پارٹی نے انہیں جرمنی میں سفیر بنا کران کی وفاداری خریدی۔اس کے بعدر حمٰن ملک 6 جون 1994 ء کو جرمنی گئے اور اپنا مقصد بیان کیا۔مقصد تھا میرے خلاف مقدمہ بنانا۔ جزل درانی کورمن ملک کی باتوں پریقین نہیں آیا اس لئے انہوں نے BB سے آیم پلان(Game Plan) کی وضاحت مانگی اور این باتھ سے BB کے نام يه خط لكھا:

> پاکتانی سفیر کا خط بنام وزیراعظم پاکتان (For Eyes Only)

> > 7 بون 1994ء

محترمه وزبراعظم صلحبه

چند نکات جو میں ڈائر یکٹر ایف آئی اے کے حوالے کئے جانے والے اپنے اعترافی

جو حکومت بھی اس طرح گرائی گئی اس کے دوبارہ انتخابات جیتنے کا امکان ہی نہ تھا جیسا کہ 1990ء کے انتخابات میں ہوا کہ BB کی دوبارہ حکومت ممکن نہ تھا۔

موال:...... آپ پر1990 ء کے انتخابات پراٹر انداز ہونے کا الزام کیوں لگا؟ جواب: ..... يدايك سازش تحى جو 1994 ء مين ميرے خلاف شروع مولى - BB كے مثير خاص ميجر جزل نصير الله بابر اين ايك پنديده كور كماندركوميري جگه آرمي چيف بنانا چاہتے تھے۔ BB نے مجھے چیز مین جوائث چیف آف ساف کمیٹی بنا کرمیری جگداس کور كماندركولان كا فيصله كرليا تقار مجهي علم بواتو مين في فارميشن كماندركانفرنس مين بغيرنام لئے اس سازش کا تذکرہ کیا اور واضح الفاظ میں تاکید کی کدکوئی سرخ لائن ہے آ کے جانے کی کوشش نہ کرے ورنہ وہ شرمسار ہوگا۔ یہ خبر جبBB کو پینچی تو انہوں نے مجھے خط لکھا جو میرے پاس ہے۔اس خط میں انہوں نے اعتراف کیا کہ کمانڈ میں ایسی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ یہ ان کا ظرف تھا کہ اس بات کوسلیم کیا لیکن بدحقیقت ہے کہ ان کے پچھ وزیر بالدبيرايي بھي تھے جوميرے خلاف ان كے كان جرتے رہتے تھے اور خصوصا جب صدرغلام اسلى خان نے 1990ء میں ان كى حكومت كرائى تو ذمه دار مجھے مفہرایا كيا جبكه حقیقت اس الزام كے برتكس تقى \_ واقعات كچھاس طرح تھے كه BB كى حكومت كرانے سے چند ہفتے يہلے صدر غلام اسحاق خان نے مجھے ایک Non-Paper دیا جس میں BB کے خلاف متعدد الزامات تھے۔ میں نے وہ الزامات فارمیشن کمانڈرز کے سامنے رکھ تفصیلی بحث ہوئی اور صدرکویه پیغام بنجانے کافصلہ ہوا:

"صدر محترم أآپ صبرے كام ليں "سمجھائيں تاكه معاملات درست ہو جائيں۔ وقت كى ساتھ ساتھ PM سكھ جائيں گا۔" ميرى باتيں صدر نے سنيں اور بولے" سمجھاؤں گا، پہلے بھى سمجھا تار با ہوں و كيتا ہوں۔"

لیکن ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا تھا کہ انہوں نے BB کی حکومت برخواست کر دی جس پر مجھے حیرت ہوئی۔ سوچا کہ صدر کے فیصلہ کو بدل دول جس کے لئے اختیارات ہاتھ میں لینے

بیان میں شامل ند کر سکا۔ بیرحساس اور پریشان کن نوعیت کے ہیں:

اے۔ رقم وصول کرنے والوں میں کھر 2 ملین وفیظ پیرزادہ 3 ملین سرور چیمہ 0.5 ملین اور جیمہ 0.5 ملین کی اور معراج خالد 2.3 ملین۔ آخری دو حضرات مخالف سمت میں نہیں تھے۔ یہ کسی مہربان کی ''نظر کرم'' تھی کہ انہیں بھی بہرہ مند کیا جائے۔ بی۔ باقی 80 ملین آئی ایس آئی کے''کے فنڈ (External )'' میں جمع کرائے گئے۔ 60 ملین وائر یکٹر بیرونی انٹیلی جنس (External کو خصوص آپریشنز کے لیے دیے گئے۔

(شایداس رسواکن مشق کا مقصد منه چھپانا ہولیکن درست اور حساس نوعیت کی ہے)۔

میں۔اس آپریشن کو نہ صرف صدر کی'' مر پرتی'' حاصل تھی بلکہ نگران وزیراعظم بھی دل و
جان سے اس میں شامل تھے بلکہ فوج کی ہائی کمان کے بھی علم میں تھا۔ آخر الذکر'جزل بیگ
ہم سب کا دفاع کرے گا' جنہوں نے اپنے ساتھیوں کو اعتباد میں لیا تھا لیکن یہ وہ نام ہے جس
کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔

ایک نکتہ جس نے میرے ذہن میں ہلچل مچار کھی ہے 'یہ ہے کہ آخر اس مثق کا ہدف کیا ہے:

اے۔اگر اس کا مقصد حزب اختلاف کو ہدف بنانا ہے تو ''عطیات وصول کرنا ان کا جائز حق بھی ہوسکتا ہے' بالخصوص جب بیعطیات' مقدس ذرائع' ہے آ رہے ہوں۔

بی ۔ اگر اس طرح جزل بیگ کے خلاف گیرا نگ کرنا مقصود ہے تو وہ ایک گروہ کی جانب سے مہیا کی جانے والی عطیات کی رقم کو حکومت کی''ہدایات'' اور''رضامندی'' کے مطابق لا جشک سپورٹ مہیا کر رہے تھے۔ میرے خیال میں وہ اس سلسلے میں اور بہت سے معاملات میں بھی ملوث ہیں۔

ی۔غلام اسحاق خان اس سلسلے میں اپنی لاعلمی کا اظہار کریں گے کیونکہ وہ براہ راست اس میں ملوث نہیں تھے۔

ڈی۔ یقینا قانون کے تقاضے پورے کرنے ہوں گے۔ اس صورت میں ہمیں حساس

نوعیت کے معاملات کاخیال رکھنا چاہیے مثلا خصوصی آپریشنز اور فوج کی طرف ہے۔انہی وجو ہات کی بنا پر میں رخصت ہونے سے قبل آپ سے ملنے کا شدت سے خواہش مند تھا۔ میں آپ سے چیف آف آری شاف (جزل عبدالوحید) کے ساتھ ہونے والی الودائی ملاقات کے بارے میں بھی بات کرنا چاہتا تھا۔

اس دوران آپ بھی کی مرتبہ ل چکی ہوں گی اور یہ تھمت عملی بنا پھی ہوں گی کہ کیا ملک کے بہتر مفادییں ہے۔ بین دعا گوہوں کہ بیتمام معاملات اور ہمارے اپنے ہاتھوں ہے آ نے والے مصائب ہمارے قومی عزم کوتقویت دینے کا باعث بنیں گے اور کسی طور بھی ہمارے ابنیاعی گناہوں کے آئینہ دارنہیں ہوں گے۔

بصداحرّام آپکامخلص (اسد)

اس کے چند ہفتے بعد رحمٰن ملک دوبارہ جرمنی گئے اور ساتھ ہی سیاستدانوں کی ایک لمبی فہرست بھی لے گئے جن پر الزام تھا کہ انہوں نے 1990ء کے انتخابات میں آئی ایس آئی سے بھاری رقم کی تھی جس سے انتخابات کے نتائج تبدیل ہوئے۔ جزل درانی اس فہرست کو ماننے پر تیار نہ تھے اس لئے کہ اپنے خط میں انہوں نے تو چند نام کھے تھے لیکن رحمٰن ملک نے ان سے ایک لمبی فہرست پر دستخط کرنے پر اصرار کیا' دباؤ ڈالا اور وعدہ کیا کہ:

"It had the approval of the Chief Executive and that the matter would be handled confidentially. I signed the prepared statement which was given to me by Mr. Rahman Malik."

رحمٰن ملک واپس آئے فہرست محتر مہ کو دکھائی اور ان کی اجازت سے جزل نصیراللہ بابر نے 11 جون 1996ء کو تو می اسمبلی میں اس فہرست کا اعلان کر دیا۔ اس وعدہ خلافی پر جزل دلانے میں کلیدی کردار ادا کیا تھا اور 16 جون 1996ء کواصغر خان کی مدعیت میں میرے خلاف مقدمہ چیف جسٹس سجاد علی شاہ کی عدالت میں دائر کر دیا گیا۔ یہ وہی اصغر خان میں جنسیں 1965ء کی جنگ سے پہلے پاکتان ائر فورس کی کمان سے ہٹادیا گیا تھا۔

میں نے اس بارے میں صدرایوب خان کے صاحبزادے جناب گوہرایوب سے بوجیما تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کی اور یہ بھی کہا کہ صرف کمان سے بٹایا' کوئی سزانہ دی کیونکہ:

''میرے والد نے کہا کہ جنگ ہونے والی تھی اور ہماری نئی نئی ائر فورس کو ایک بڑے دشمن کا سامنا تھا۔ان حالات میں اگر میں ان کے چیف پر مقدمہ کر کے غداری کا داغ ان کے چبروں پرمل دیتا تو دشمن کے ساتھ جنگ میں ان سے کیا تو قع رکھ سکتا تھا۔''

جزل ایوب خان کی بیسوچ کی مدبرے کم نتھی۔

جناب کوٹر نیازی کی کتاب "اور لائن کٹ گئ" میں ان کے کردار کا تفصیلی بیان پڑھ لیجئے اور ان کا وہ خط بھی میں آپ کود کھاؤں گا جس میں انہوں نے جزل ضیاء الحق کو اقتدار اپنے ہوتھ میں لے لینے کی ترغیب دلائی تھی اور کامیاب ہوئے تھے لیکن آج کل کے دستور کے مطابق کی نے بھی انہیں غدار یا مودی کا یار نہیں کہااور دہ اب بھی ہمارے لئے محترم ہیں۔ چلئے چھوڑ ہے ان باتوں کو اس مقدم کی طرف آئے۔ چیف جسٹس سجاد علی شاہ نے ایک ہی ماعت کی تھی کہ ان کے خلاف سازش شروع ہوگئی اور ان کی جگہ جناب جسٹس سعید الزمان صدیقی چیف جسٹس سے دانوں کو ہوئی۔ صدیقی چیف جسٹس سے دانوں کی عدالت میں مقدم کی ساعت شروع ہوئی۔ ریکارڈ کو درست کرنے کے لئے میں ان کی عدالت میں مقدم کی ساعت شروع ہوئی۔ ریکارڈ کو درست کرنے کے لئے میں ان کی عدالت میں پیش کرنے کی درخواست کی انار نی جزل نے کہ اس منے پیش کیا جوعدالتی دیکارڈ کا حصہ بنایا گیا۔

اس کے بعد ایک عرصہ تک خاموثی رہی۔ ہمارے قابل احترام وکیل صفائی (Defence Counsel) اکرم شخ نے متعدد بارکوشش بھی کی کہ ساعت شروع ہواور

ورانی تخت مایوں ہوئے جس کا اظہار انہوں نے سپریم کورٹ میں جمع کرائے جانے والے 31 جولائی 1997ء کے بیان طفی میں ان الفاظ میں کیا ہے:

"The statement was got signed by me by Mr. Rahman Malik under special circumstances and I was given the assurance that the matter would be dealt with confidentially. I do not know under what circumstances the then Interior Minister made the statement in the National Assembly. I was unaware about his intentions that are known to him." "The affidavit was got signed from me on the understanding that it would only be used for specific purpose."

اس طرح جزل درانی بھی دھوکہ کھا گئے لیکن اس عمل کے بعد تقریبا دوسال تک خاموثی رہی اس طرح جزل درانی بھی دھوکہ کھا گئے لیکن اس عمل کے بعد تقریبا دوسال تک خاموثی رہی اس لئے کہ پاکستان بھیلز پارٹی کے اپنے بنائے ہوئے صدر فاروق احمد خان لغاری نے 1996ء میں (d) -58 کے تحت BB کی حکومت کو فارغ کر دیا اور ای مجادو کی جھڑی کہ اور ای کے خادو کی جھڑی کہ استعمال کر کے نواز شریف کو کامیابی کا موقع دیا۔اس کے بعد BB اور ان کے تمام مشیران باتد بیر فارغ تھے اور میرے خلاف سازش میں لگ گئے۔

جب سازش تیار ہوگی تو اکتوبر کے پریم کورٹ میں داخل کرائے جانے والے جزل اسد درانی کے بیان حلفی کے مطابق جزل نصیر اللہ بابر آ رمی چیف جزل عبدالوحید کے پاس لے گئے کہ وہ میرا ٹرائل کریں لیکن جزل وحید نے انکار کر دیا۔ ثاید وہ بھی بہی چاہتیتھ کہ سول عدالت میں میری خاطر مدارت کی جائے۔

اس کامیابی کے بعد انہوں نے ایک سخت دل اور وفادار بندے کی تلاش شروع کی تو انہیں ائر مارشل اصغرخان مل گئے جنہوں نے 1977ء میں مارشل لاء لگانے اور بھٹو کو پھانسی ۔ایف آئی اے کو حکم دیا گیا کہ کمل تفتیش کر کے حقائق پیش کئے جائیں تا کہ فیصلہ ہو سکے۔

عدالت نے میری نظر ٹانی کی درخواست(Review Petition) بھی نامنظور کر

۔ ڈائر کیٹر ایف آئی اے نے 16 مئی 2018ء کوعدالت کے روبروبیان دیا کہ:

'' ہاتھ ہے کھی ہوئی اس تحریر کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔

اس لین دین کا کوئی گواہ' کوئی تحریر شدہ یا زبانی جوت نہیں ہے' لہذا یہ محض جھوٹ ہے۔''

GHQ نے بھی ایک میٹی بنائی جس کے ارکان مجھ سے یو چھ کچھ کے لیے میرے پاس آئے۔ میں نے انہیں بتایا:

آ ئی ایس آئی کے 1975ء کے صدارتی نوٹیفکیشن کے تحت کاروائی سے میرا بھی کوئی تعلق نہیں رہا ہے۔ تعلق نہیں رہا ہے۔

۔صدارتی نوٹیفکیش کے تحت کی جانے والی بیساری کاروائی آ کیمی (Lawful) تھی۔ ۔
۔ میں نے آرمی چیف ہوتے ہوئے ایسا کوئی تھم جاری نہیں کیا۔ ویسے بھی آئی ایس

آئی آرمی چیف کے ماتحت نہیں ہوتی کہ میں اس کے سربراہ کوکوئی تھم جاری کرتا۔

میں نے ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا جونوج کے آ کینی کردارے متصادم ہو۔

۔ایے کی حکم ہے مجھے کوئی ذاتی فائدہ حاصل نہ ہوا۔

میں سوچنا ہوں کہ آخر میرا تصور کیا تھا کہ جس کے تحت اسنے طویل عرصے تک میرا احساب کیا گیا ہے۔ شاید تصوریہ تھا کہ میں نے 1988ء میں جزل ضیاء کے حادثے کے بعد اقتدارا پنے ہاتھوں میں نہیں لیا۔ سازشی عناصریہ امیدر کھتے تھے کہ میں بھی جزل مشرف کے طرح اقتدارا پنے ہاتھوں بیچیار ہوں گا

فیصلہ ہو جائے کیکن طویل عرصہ کے بعد 2012ء میں چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی عدالت میں ساعت کا آغاز ہوا جو کئی ماہ تک جاری رہا۔ چھ ماہ کے عرصے میں جسٹس افتخار محمد چودھری نے بے شان کو اہموں کی شہادتیں اکتھی کر لیں۔ جزل دررانی جو سرکاری گواہ بن گئے تھے ان کے بیانات اور کے بیانات آئی ایس آئی کے افسران جو اس کام میں ملوث رہے تھے'ان کے بیانات اور دوسرے متعلقہ وغیر متعلقہ افراد کے بیانات قلم بند ہوئے جو بے شارصفحات پر مشتمل ہیں۔

مجھے اجازت نہ تھی کہ ان گواہوں ہے ایک سوال بھی پوچھ سکتا لیکن میرے لئے آسانی سے ہوئی کہ انہی شہادتوں سے مجھے اندرونی کہانی کاعلم ہوا جو میں نے اوپر بیان کی ہے۔ان شہادتوں میں اور بھی بہت سے جھوٹ اور بے بنیاد الزامات شامل ہیں جن سے سازشیوں کی کم ظرفی عیاں ہوتی ہے۔میرے دو حلفیہ بیانوں کے علاوہ نہ کوئی میرا گواہ چیش ہوا'نہ استخاشہ کے کی گواہ ہے جرح کرنے کی اجازت ملی۔

سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جب مارچ 2012ء میں چیف جسٹس افتاار محمہ چودھری نے ساعت شروع کی تو عدالتی ریکارڈ میں مقدے سے متعلق کاغذات Court) اور ہمارے Proceedings) سے 1975ء کا صدارتی نوشفکیشن (N-75) غائب تھا اور ہمارے اصرارکے باوجود چیش نہیں کیا گیا جس کے سب آئی ایس آئی کی تمام کاروائی غیر آئین (Unlawful) قراردے دی گئی اور جرم ٹابت ہوگیا۔

مجھے شریک جرم کر لیا گیا کیوں کہ وعدہ معان گواہ جزل اسدورانی نے عدالت کے سامنے بیان دیا کہ بیہ انتخابی لا جنگ سپورٹ کی تمام کاروائی چیف آف آرمی شاف جزل اسلم بیگ کے احکامات کے مطابق عمل میں آئی تھی لیکن اس الزام کا کوئی بھی ثبوت پیش نہ کر سکے کیونکہ وہ میرے ماتحت نہ تتے اور میں انہیں تکم دینے کا مجاز بھی نہ تھا۔

مختفرید کہ عدالت نے میرے اور دوسرے متعلقہ افسروں کے خلاف ایک سوستر (170) صفحات پر مشتمل حکم نامہ جاری کر دیا کہ ہمارے خلاف آئین سے غداری کا مقدمہ شروع کیا جائے:

210

افتدار کی مجبوریاں

اقداری بوریار باب مشتم

## ریٹائزمنٹ

میسر آتی ہے فرصت ' فقط غلاموں کو نہیں ہے بندہ حر کے لئے جہاں میں فراغ

میں نے اپنی ریٹائرمنٹ سے چار ماہ پہلے صدر اور وزیراعظم دونوں کو پانچ سینئر
کورکمانڈروں کے نام دے دیے تھے اور اصرار کیا تھا کہ نے آرمی چیف کا اعلان پہلے ہوجانا
چاہے۔ جزل آصف نواز کی سہولت کے لئے میں نے انہیں چھ ماہ بل جی ایچ کیو میں چیف
آف جزل شاف تعینات کردیا تھا تا کہ وہ اس مرکزی میڈکوارٹر سے فوج کے معاملات اور
کام کے طریقوں سے پوری طرح واقفیت حاصل کر لیں۔ لبذامیرے کہنے پر صدر اور
وزیراعظم نے میری ریٹائرمنٹ سے دوماہ قبل جزل آصف نواز کو آرمی چیف نام درکیا تھا۔

یہ ایک اچھا فیصلہ تھالیکن سازشیوں کو موقع مل گیا کہ وہ طرح طرح کی باتیں کرنے گے اور خصوصا یہ کہ جزل اسلم بیگ کے ارادے درست نہیں ہیں اور وہ کسی وقت بھی ملک کا اقتدار ہاتھوں میں لے سکتے ہیں۔ جزل آصف نواز بھی ایس باتوں سے متاثر ہوئے۔ میں نے انہیں بلایا تیلی دی اور کہا کہ آرمی ہاؤس تیار ہے (جہاں موجودہ آرمی چیف جزل باجوہ قیام پذیر ہیں) آپ وہاں چلے جائیں اپنی گارڈ بھی لے لیں۔ دوسرے دن صبح بی جزل آصف نواز اپنی ایک کمپنی گارڈ کے ساتھ آرمی ہاؤس منتقل ہوگے۔

ریٹائرمنٹ کے بعد راولپنڈی میں مستقل سکونت کے لیے مکان بنایا۔ یبال کی آب و بواانچھی ہے اور فوجی ماحول ہے۔ ہمارے اکثر ساتھی سپیں رہتے ہیں۔ یبال جتنی بھی فوجی تقاریب ہوتی ہیں تمام دوستوں اور ساتھیوں سے ملاقات ہوتی ہے۔ ہرسال جی ایچ کیو کے

اور غدار وطن ہاتھ باند ھے میرے ہمنوا بن جائیں گے۔اگر یہی قصور ہے تو خالق کا کئات نے بجھے ایک بڑی لعنت سے بچالیا اور ان تمام عناصر کو شکست دگ ہے جو میرے خلاف سازشیں کرتے رہے ہیں اور ہروہ فیصلہ جے ہیں نے ملک اور قوم کے مفاد کے منافی سمجھا اس سے اختلاف کیا' آ واز اٹھائی' خواہ وہ ہمارے حکمرانوں کو اور ان کے آتا وک کوکتنا ہی ناگوارگز را ہو' اور جن کا مفاد پرست ٹولہ میرے خلاف سازشوں میں لگ گیا۔

چرچل کا تول ہے کہ''اگرانسان کے اندراخلاقی جرات نہ ہوتو اس کی تمام خوبیاں بے معنی ہوتی ہیں۔'' اللہ نے جمعے اخلاقی جرات عطا کی کہ ہراس مقام پر جہاں تو می مفادات کے خلاف کوئی سازش نظر آئی' میں نے اس کے خلاف بلاخوف احتجاج کیا' اقدامات کے اور کوئی بھی طاقت مجھے نقصان نہیں پہنچا سکی ہے اور اللہ نے مجھے وہ مقام آ گبی عطا کیا جو کم ہی لوگوں کو فصیب ہوتا ہے۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہی ہیں۔

زیراہتمام منعقد ہونے والی تقاریب میں ایک دو دفعہ تینوں سروسز کے فور سار جزلز Four) (Star Generals ہے بھی ملاقات ہوتی ہے۔

اپی ریٹائر منٹ ہے پہلے ہی میں نے سوچنا شروع کر دیا تھا کہ اس قدر مصروف زندگی گذار نے کے بعد میں زندگی کے شب وروز کس طرح گزاروں گا تو سب ہے پہلے میں نے اپنے تحقیقی ادار ہے فرینڈ ز کے قیام کے لئے ضروری اقد امات کئے اپنے ساتھیوں ' دوستوں اور پڑھے لکھے لوگوں کا انتخاب کیا۔ تنظیم سازی کی اور حکومت ہے منظوری کی لیکن اس سے پہلے کہ فرینڈ ز' کے متعلق تفصیلات بتاؤں ' میں چاہتا ہوں کہ اپنے اسٹاف اور قریبی ساتھیوں کا تذکرہ کروں جنہوں نے میرے کام میں مدد دی اور محنت سے ذمہ داری نبھائی۔ ان میں کچھ ایسے ہمی ہیں جو ان کے خلوص نیت اور ایسے ہمی ہیں جو ان کے خلوص نیت اور کام ہے گئن کی اعلی مثال ہے۔

میرے پرائیویٹ سیرٹری بریگیڈٹر ا گاز امجد۔ان کا تعلق بلوچ رجنٹ ہے ہے۔ میجر جزل کے عبدے پر پہنچ کر ریٹائر ہوئے اوراب راولپنڈی میں میرے گھر کے قریب ہی رہائش پذیر ہیں۔ بہت نفیس اور تخلص انسان میں 'ہرخوثی وغنی کے موقع پر یادر کھتے ہیں۔ہم انہیں اپنے خاندان کا فرد سیجھتے ہیں۔اکثر اوقات ملئے تشریف لے آتے ہیں۔ادب واحر ام کا اتنا لحاظ ہے کہ کوئی تحفہ یا کوئی چیز دینا ہوتو خود آکے دے جاتے ہیں۔ ایسے پرخلوص کم ہی لوگ ہوں گے۔

اے ڈی سی۔ کیٹی عمر فاروق درانی کا تعلق آ رمرڈ رجنٹ سے ہے۔ لیفٹینٹ جزل کے عہدے تک پنچے اور پاکستان آ رڈینس فیکٹری کے چیئر مین بھی رہے۔ میرے گھر میں ایک تصویر گل ہے'' ترقی کی گیارہ منزلیں۔'' یہ تصویر یں کیٹن عمر فاروق درانی نے مجھے پیش کیس۔ نہ جانے کہاں کہاں سے ڈھونڈھ کے 1950ء کی پہلی وردی کی تصویر سے شروع کر کے آرمی چیف کی وردی تک کی گیارہ تصویر یں لگائی ہیں۔ ان منزلوں کی نشاندہی کی جن سے میں گذرا ہوں۔

پرس اسٹنٹ (PA)۔ حوالدار صادق حسین 33 سالوں سے میر سے ساتھ ہیں۔ ان کا تعلق آری کور آف کلر کس (ACC) سے ہے۔ وہ ایک اجھے اردودان ہیں۔ 1989ء کی بات ہے کہ صدر غلام آئی خان صاحب کو پاکتان ملٹری اکیڈی کی پاسٹگ آؤٹ پریڈکا معائنداور خطاب کرنے جانا تھا۔ جبح تقریب تھی ادر رات کے پچیلے پہر انہوں نے فون کیا کہ انکی طبیعت خراب ہے لبندا میں ان کی جگہ پی ایم اے کی پاسٹگ آؤٹ پریڈکا معائند کرنے چلا جاؤں۔ میں نے ہر گیڈر کرا جازا مجد کو کہا کہ میری تقریر تیار کریں۔ انہوں نے حوالدار صادق کو بلالیا اور ایک عمدہ تقریر تیار کریں۔ انہوں نے حوالدار صادق سے ریٹائر منٹ کے بعد میں آئیں اپ ماتھ لے آیا اور اپنے تحقیق ادارہ فرینڈ ز میں ان کو دمہ داری دی۔ آفس سیکرٹری کے علاوہ وہ میرے انگریزی مضامین کی ایس عمدہ تر ہمانی کرتے ہیں کہ اردوکا مضمون اصل معلوم ہوتا ہے۔

کرنل اشفاق نے میراانٹرویو لینا شروع کیا جو پہلے تو آسان لگالیکن مسودہ تیار کرکے درست شکل میں لانا مشکل کام تھا جو صادق حسین نے انجام دیا۔ اس کے بعد ایک ڈرانٹ پھر دوسرا ڈرانٹ اور تیسرا ڈرانٹ انہوں نے جس خوش اسلو بی سے تیار کیا اس میں زبان کی شائنگی اور نفاست نمایاں رہی ہے۔ میرا کام انہوں نے آسان کر دیا ہے جو پر خلوش خدمت کی اعلی مثال ہے۔ بڑے مخلص اور وضع دار انسان ہیں۔ 1987ء سے 1991ء تک چیف آف آرمی شاف سیکرٹریٹ میں میرے ساتھ رہے اور 1992ء سے لے کر آج تک وہ میرے ساتھ بحیثیت آفس سیکرٹری کام کر رہے ہیں۔ 2020ء میں جاری رفاقت کو 33 سال ہوگئی ہیں۔ بڑی عمر کے باوجود ان کی کارکردگی میں کوئی کی نہیں آئی ہے۔ میں ان کا مور بیوائی سے میں۔ بڑی عمر کے باوجود ان کی کارکردگی میں کوئی کی نہیں آئی ہے۔ میں ان کا مور بیوائی میں۔

نائب صوبیدارمحد صفدر کا تعلق ایس ایس جی ہے۔ 1988ء میں میرے ساتھ ذاتی سکیورٹی گارڈ کی حیثیت سے تعینات ہوئے ۔1992ء میں فوج سے ریٹائر ہوئے اور اس وقت سے میرے ساتھ ہیں۔ان کے ساتھ رفاقت کے 31 سال ہو کچکے ہیں۔ تین سال پہلے

(Tank نہیں ہے جہاں بین الاقوامی علاقائی اور ملکی معاملات پر غیر جانبداراور آزادانہ ماحول میں بحث کر کے حکومت کو تجاویز چیش کی جاسکیں۔اس ادارے کے بنیادی مقاصدیہ ہتے:

ہم قومی وعوامی مسائل پر آزادی کے ساتھ بحث ومباحثہ کر کے آگہی پیدا کرنا اور تحقیقی مضامین کی شکل میں اپنی سفارشات پیش کرنا۔

ہے بیشنل سکیورٹی کوسل کی کی کو اپنی تحقیقی کاروائیوں سے بورا کرنا تا کہ حکومت اور تومی اداروں کومنصوبہ بندی میں آسانی ہو۔

اپی فکری آزادی کو برقرار رکھنے کے لئے دوستوں کی مدداورا پے وسائل پر مجروسہ کیا۔
میں خوش قسمت تھا کہ ڈائر کیٹر سائیکالوجیکل آپیشن ' Operation) میجر جنزل ریاض
Operation) ڈاکٹر سید مطبع الرحمٰن ڈائر کیٹر جنزل آئی ایس پی آر (ISPR) میجر جنزل ریاض
اللہ اور کموڈ ور فصاحت حسین سید میرے معاون بنے جنہوں نے تمام ضروری کاروائی کمل کر
سیمبر 1991ء کوادارے کے قیام کا اعلان کیا اور فرینڈز کے پہلے بورڈ آف گورزز کا اجلاس
منعقد ہوا جس میں بورڈ آف گورزز کے ممبران اور فرینڈز کے عبد مداروں کا انتخاب کیا گیا جو
تمام معتبر شخصیات تھیں:

ليفشينك جزل (ريثائرة) كمال متين الدين سينئر واكس پريذيذن كموة ور (ريثائرة) فصاحت حسين سيد -ايگزيكئوواكس چيئر مين قاكٹر سيد مطبع الرحمٰن سيكرٹرى جزل كرنل (ريثائرة) غلام سرور سينئر ريسرج فيلو ائر مارشل (ريثائرة) اياز احمد خان ميمبر بورة آف گورز قاكٹر ايس ايم قريشى -ابينا جناب مشاہد حسين سيد -ابينا دُاكٹر مقبول احمد بھٹى -ابينا دُاكٹر مقبول احمد بھٹى -ابينا ان پر فالج کا حملہ ہوالیکن میرا ساتھ نہیں جھوڑ ااور نہ ہی کسی کام میں کمی آئی ہے۔خاندان کے فرد کی طرح جھوٹے بڑے سب کا خیال رکھتے ہیں۔کوئی بھی کام ہواپنی ذمہ داری سمجھ کر پورا کرتے ہیں۔کوئی بھی کام ہواپنی ذمہ داری سمجھ کر پورا کرتے ہیں۔خلوس اور وفاداری کی اعلی مثال ہیں۔

صوبدارمحمہ عارف میرے ہاؤس اے ڈی می تھے اورمیرے گھر19 پٹاور روڈ کی کے تھے اورمیرے گھر19 پٹاور روڈ کی کے کیورٹی گارڈ کی کمان بھی کرتے تھے۔ ان کا تعلق آری سروس کور (ASC)سے تھا۔ ریٹائرمنٹ کے بعدآج کل دیند (ضلع جہلم) کے قریب گاؤں میں رہائش پذیر ہیں۔

ڈرائیورعبدالشکور بڑے پرانے اور منجے ہوئے ڈرائیور تھے جو پاکتان کے پہلے کمانڈر انچیف جزل گریس سے لے کرمیرے چیف آف آری شاف بننے تک تمام آری چیف کے سرکاری ڈرائیوررہے۔ان کے ذمے جزل ایوب خان کے زمانے کی ایک مرسڈین 500 تھی جس پر میں بھی نہیں بیشا۔ وزیراعظم محد خان جو نیجو کے تھم کی تعمیل میں 'میں نے ایک چیوٹی کرولا گاڑی ہی استعمال کی۔ باباشکور میرے ساتھ ریٹائر ہو گئے۔ انہیں میں نے اپ ساتھ فرینڈ زمیں لے لیا۔2001ء میں وفات یائی۔

میری تمام تر کزوریوں کے باوجود اللہ تعالی نے مجھے بڑی عزت بخشی۔1949ء میں خالی ہاتھ پاکتان آیا تھالکین قوم نے انعام واکرام سے میری جھولی مجر دی۔ الجمد للہ حتی الوسع میری کوشش رہی ہے کہ حق کا راستہ اختیار کروں اور بلاخوف ان راستوں پر چلتا رہا ہوں اور جہاں مشکل چیش آئی ہے وہاں حق نے میری رہنمائی کی اور مجھے ایسے خلص اور ملنسار لوگوں کی رفاقت بخشی۔

(Foundation for فوج سے ریٹائر ہونے کے بعد میں نے اپناتھیقی ادارہ فرینڈز Research on International Environment, National یا یا جس کو قائم کرنے کے لیے Development and Security (FRIENDS) بنایا جس کو قائم کرنے کے لیے میں نے ریٹائرمنٹ سے پہلے ہی منصوبہ بندی کر لی تھی۔اس ادارے کے قیام کے پیچھے یہ سوچ کارفر ماتھی کہ ہمارے ملک میں کوئی اس قبم کا غیر سرکاری وغیر سیای ادارہ (Think)

ڈاکٹر پرویز اقبال چیمہ۔الینیا بریکیڈنز (ریٹائزڈ) عبدالزمن صدیقی۔الینیا

چند ہفتوں میں چاروں صوبوں میں فرینڈز کے صوبائی دفاتر (Chapters) قائم ہوگئے اوران کے سربراہ مقرر ،وئے:

وْاكْٹرْ ایم آرخان۔صدرگرا پِی آفس کرنل اگرام اللہ۔صدرلا ہورآفس پروفیسرو بین احمد۔صدر پشاورآفس محمداحد گوندل۔صدرکوئند آفس

ای ادارے کے قیام کے ساتھ بی ملک میں سیمیناروں اور کا نفرنسوں کا سلسانہ شروع کیا۔ ہمیں بری کامیابی حاصل ہوئی اور ملک میں اہم تو می موضوعات پر اتفاق رائے کے لئے بحث ومباحث کا سازگار ماحول (Climate of Opinion) بنتا شروع ہوا۔ ہم نے ہر سال ایک بین الاقوامی سیمینار فین علاق کی سیمینار اور دس بارو تو می سطح کے سیمینار منعقد کرنے شروع کئے۔ اس کے علاوہ ہم نے ہیرون ملک مثلا چین اور تر کمانستان میں ہمی بین الاقوامی سیمینار کامیابی سے منعقد کرائے۔

چین کے دورے ۔ صحابہ کرامؓ کے مزارات پر حاضری:

Chinese People's میں فرینڈ ز اور دوست ملک چین کے ادارے Association for Peace and Disarmament (CPAPD) کے درمیان معاہدہ ہوا جس کے تحت دونوں اداروں کے درمیان مشتر کہ سیمینار ہوتے ستے اور دانشوروں کے دونو ہر دوسرے سال دونوں ملکوں کا تحقیقی دورہ کرتے ' فتا فتی' ساجی اور معاشرتی محرکات کا جائزہ لے کر ر پورٹ تیار کرتے اور مختلف سیمینار وں اور کا نفرنسوں میں شرکت کرتے میں بنا کرتے کہ جن میں سے دودورے بہت بی اہم ستے اور اس نوعیت کا دورہ شاید ہی کوئی اور پاکستانی وفد کر سکا ہو۔

پہلا دورہ 1994ء میں گیا۔ گلت سے درہ تحجراب پہنچ جہاں پیٹی دوستوں نے ہمارا استقبال کیا۔ وہاں سے سورک کے راستے کا شغرا ہے۔ وہاں ایسالگا جیسے پشاور جیسا کوئی شہر بے کھانا اور بودو ہائی ہمارے ہی جیسا تھا۔ وہاں سے ہم ارپگی (Urmqi) گئے جہاں دو دن قیام کے بعد ہوائی جہاز سے شیان (Xian) پہنچ ۔ یہ شہر اپنی ثقافت ہمبند یب اور نوادرات کے حوالے سے ساری دنیا میں مشہور ہے۔شیان سے جبنگ گئے جہاں سیمینار میں شرکت کی۔ چندون قیام کے بعد شنگھائی اور وہاں سے کنٹون (Canton) پہنچ ۔ یہاں آگر معلوم ہوا کہ یہاں چندسحا ہرائم کے مزار بھی ہیں جن میں سعد بن الی و قاص کا مزار بھی ہے۔ مبال آگر معلوم ہوا کہ یہاں چندسحا ہرائم کے مزار بھی ہیں جن میں سعد بن الی و قاص کا مزار بھی ہے۔ مبال آگر میں خواب بوی حیرت ہوئی کہ دعفرت سعد بن الی و قاص گئی زوگ نے تو ایران فی کیا تھا وہ ادھر کیسے معلوم ہوا کہ جا گئی خاندان کی حکمرانی کے دور میں شبنشاہ تائی زوگ نے آیا تھا وہ ادھر کیسے و کھا کہ ایک خاندان کی حکمرانی کے دور میں شبنشاہ تائی زوگ نے ایک خواب میں داخل ہو جا تا ہے۔ اس نے در باریوں سے اس کا تذکرہ کیا اور تعبیر میں داخل ہو جا تا ہے۔ اس نے دوسرے دن اپنے در باریوں سے اس کا تذکرہ کیا اور تعبیر بہیں کے کہا کہ نوز میں کھی کے جو برائیوں کومنانے اور بھیں کے میں کی نوز میں کئی ہو جو برائیوں کومنانے اور بھیں کے خواب سے کہاں نے اپنا ایک اپنی اس درخواست کے کہاں نے دربار ہیں کے دور کی اور خواست کے کہاں نے اپنا ایک اپنی اس درخواست کے کہاں نے دربار ہیں کی دور کی اور خواست کے کہاں نے دربار ہوں کے کہاں درخواست کے کہاں درخواست کے کہاں نے دربار ہیں کی درخواست کے کہاں نے دربار کیاں کے دور کی دور کی درخواست کے کہاں کے دور کی دور کی درخواست کے کہاں کے دربار کی اور دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دربار کی اور دور کی دور کی دور کی دور کیں دور کی دور

اس وقت حضرت مثان طیفہ سے ۔انہوں نے حضرت ابت بن قیم ( جو عشرہ مبشرہ علی شامل سے ) حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت اولیں قرنی کو سمندری راستوں سے چین بیجا۔ حضرت اولیں قرنی کا تو سفر کے دوران ہی بیمان اور گالنبو کی سرحد پر انتقال ہو گیا ، طابت بن قیم شمین زیا گل کی وادی میں الله کو بیارے ہو گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص الله تنون بین نجے میں کامیاب ہوئے۔ شہنشاہ سے ما اقات ہوئی۔ان سے بہت سے سوالات کئے ، جن میں ایک میہ بھی تھا کہ تمہارا نیا دین ہمارے کنفیوشرم اور بدھ مت سے کیونکر بہتر ہے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص گل کا جواب سن کر دو خوش ہوا اور آنہیں ایک مجد تھیر کرکے دی اور اس کے اردگرد چدر ہائٹی کمرے بھی بنوا دیے اور آنہیں ایک مجد تھیر کرکے دی اور اس کے اردگرد چدر ہائٹی کمرے بھی بنوا دیے اور آنہیں ایک مجد تھیر کرکے دی اور اس کے اردگرد چدر ہائٹی کمرے بھی بنوا دیے اور آنہیں ایک مجد تھیر کرکے دی اور اس کے اردگرد چدر ہائٹی کمرے بھی بنوا دیے اور آنہیں این دین کی با تیں اوگوں کو سکھانے

ساتھ مدینہ بھیجا کہ ننے وین کی معلوبات کے لئے کچھآ دمی چین بھیج جا نمیں۔

کی اجازت دی۔ان کے انقال پرانہیں وہیں دفن کیا گیا۔

چین کی حکومت نے مجد میں توسیع کروائی ہے۔ اب بیاتی وسیع ہے کہ اس میں دو ہزار فران کی بیک وقت نے کہ اس میں دو ہزار فران بیک وقت نماز اداکر سکتے ہیں۔ ہم نے سعد بن الی وقاص اور دوسرے صحابہ کرام می مزاروں پر فاتحہ پڑھی اور دہاں سے شین زن (Shen Zen) گئے جہاں ایک نیاصنعتی شہر تعمیر کیا جا رہا تھا۔ ہمارا میسٹر چین کے شال مغرب سے شروع ہو کرمشرق میں ہانگ کا نگ آگر ختم ہوا۔ چین کی زمین وسعتوں کا اندازہ ہوا۔ ان کی ثقافت اور تہذیب کی وسعتیں بھی زمین وسعتوں کے مشابہ تھیں۔

دوسرا دورہ 2006ء میں کیا جو تبت کے شہر لباسا (Lhasa) سے شروع ہوا۔ یہ شہر سلح سمندر سے 12000 فٹ کی بلندی پر واقع ہے جے بدھ مت کے حوالے سے مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ وہاں کی ثقافت پرائی عمارتیں 'محلات اور فضا بڑی سحر انگیز ہے۔ پہاڑوں کی بچستی ہوئی برف 'کئی کئی دریاؤں کا پائی یباں آ کے ملتا ہے اور یہ وہ شگم ہے جہاں سے دریائے برہم پترا نکلتا ہے۔ 12000 فٹ بلندی کے سبب یباں کے ہوٹلوں میں آ سیجن سے بحرے ہوئے تکے (Pillow) ملتے ہیں کہ جے ضرورت پڑے وہ اسے منہ سے آگئے ن کے الباسا (Lhasa) جانا ہو چینیوں نے لگا لے۔ لباسا (Lhasa) جانے کا سب سے بڑا شوق اس ٹرین پرسٹر کرنا تھا جو چینیوں نے لباسا سے زیرنگ تک تعمیر کی ہے جس کا سٹر لباسا کی 12000 فٹ سے شروع ہوکر 16300 فٹ سے شروع ہوکر 7000 فٹ کے بلندی 7000 فٹ ہے۔ جس کا سلمان کے بدر زیرنگ شہر پہنچتا ہے جس کی بلندی تک جاتا ہے اور تقریبا 14 گھنٹوں کے سٹر کے بعد زیرنگ شہر پہنچتا ہے جس کی بلندی 7000 فٹ ہے۔

ٹرین کی ہرسیٹ کے ساتھ آئسیجن کی لائن ہوتی ہے جے ضرورت پڑنے پر استعال کیا جاتا ہے۔ یہ ریلوے لائن دنیا کا آٹھوال مجوبہ ہے جے ہمارے چینی دوست ہی تعمیر کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ ہمارے وفد کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کے افتتاح کے بعد ہمارا پہلا وفد تھا جس نے اس ریل پر سفر کیا۔ جب ہم زیرنگ پنچے تو صبح ہو چکی تھی۔ وہاں اس بلندی پر ایک وسیع تازہ پانی کی جمیل ہے جہال طلوع ہوتے سورج کا منظر دیکھنے کے لئے ہم ریلوے

اشین سے سید سے جھیل کے کنارے پہنچ جہاں ہوئل والوں نے السلام علیکم سے ہمارا استقبال کیا۔ اس جھیل کی مجھلی ہماری ٹراؤٹ مجھلی جیسی مزیدار ہے۔ بوی سحر انگیز جگہ ہے۔ مزید تفصیل آ کے بیان کی گئی ہے۔

لباسا تبت کا دار کومت ہے جہاں ہم نے تین دن قیام کیا اور متعدد مقامات کی سیر کی جن میں قدیم جو کھا تگ شمیل کو ٹالا پیلی اور نور بلنکا قابل ذکر ہیں۔ جو کھا تگ شمیل کو تبت کے روحانی مرکز کی حیثیت حاصل ہے جے 647 میسوی میں ہان تبتی اور نیپالی ماہرین تغیرات نے تغیرکیا۔ پوٹالا پیلی لباسا شہر کے قلب میں واقع ہے جو 1959ء تک چودھویں دلائی لامہ کی بھارت منتقلی تک ان کی رہائش گاہ تھی۔ آئ کل سے پیلی ملکی میوزم میں بدل چکا ہے جو معروف سیاحتی مقام ہے اور پونیسکو نے اے عالمی ورثے کی حیثیت دی ہے۔ نور بلنگا ایک دلنشین کیم پلیس ہے جو چاروں اطراف سے پارکوں میں گھرے ایک پیلی پر مشتمل ہے اور دلائی لاموں کی رہائش گاہ مور کے کی دیشیت دی ہے۔ نور بلنگا ہوں المراف سے پارکوں میں گھرے ایک پیلی پر مشتمل ہے داور 1780ء ہے 1959ء تک آنے والے دلائی لاموں کی رہائش گاہ دہا ہے۔

چوتے دن ہارا ریل گاڑی کایادگار سفر شروع ہوا۔ ہم صبح تقریبا ہجے روانہ ہوئے۔
ریل گاڑی مکمل طور پر ائر کنڈیشنڈ اور شلیویژن آسیجن کٹ اور ڈائننگ کار کی سہولتوں سے
آراستہ تھی جیسی 1950ء کی دہائی میں راولپنڈی سے کراچی جانے والی ہماری تیزگام
ایکپریس ہوا کرتی تھی۔ ریلوے لائن تعیرات کی دنیا کا ایک مجمزہ ہے جو بلند و بالا پہاڑوں پر
زگ زیگ کی شکل اور خطرناک موڑوں پر مشتمل ہے۔ بھی بھی سے ریلوے لائن وادی میں سے
گذرتی ہے جہاں اس کے ساتھ ساتھ سڑک اور چیکتے ہوئے پانی کا دریا خوبصورت منظر چیش
کرتے ہیں۔ بعض مقامات پر یہ وادی تک ہوجاتی ہے لیکن عمومی طور پر کشادہ اور وسیج ہے
جے بلند پہاڑوں نے گھیررکھا ہے۔

پہلے دس گھنے تک گاڑی مسلسل اوپر چڑھتی رہتی ہے اور شام تک سولہ ہزارف کی بلندی کا تک پہلے دس گھنے تک گاڑی مسلسل اوپر چڑھتی رہتی ہے۔ یہاں مسافروں کو بلندی کا احساس اور تخ بستہ ہوا کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جونہی رات ہوتی ہے گاڑی نیچے کی طرف چلنا شروع کر

دی ہے اور صبح جب مسافر ناشتے کے لئے اٹھتے ہیں تو گاڑی ابھی تک بارہ ہزارف کی بلندی یر ہوتی ہے ادراس وقت تک مسافرستر و سوکلومیٹر کا سفر طے کریچے ہوتے ہیں۔اترائی کا سفر مافر کے زیرنگ شرینے تک جاری رہاہے جوصوبہ شنگھائی کا دار ککومت ہے اور سات ہزار ف کی بلندی یر واقع ہے۔ اس شرکی آبادی ای لاکھ افراد پر مشتمل ہے جن میں نصف ملمان ہیں۔ سائیس گھٹوں تک ہم نے دو ہزار کلومیٹر کا سفر طے کیا۔ لباسا جانے والی ریلوے لائن تین مراحل میں مکمل ہوئی ہے۔ لباسا کی جانب آخری ایک ہزار کلومیٹر انجيئر نگ كامعجزه ہے جے دنيا كا آٹھوال عجوبہ كہا جاسكتا ہے۔ يه ريلوے لائن عين كونيميال

کی سرحد' محشنڈواور کلکتہ تک ریلوے لائن تعمیر کرنے کی رغبت دلاتی ہے۔ میں نے اپنے سکول کے دنوں میں تبت کی سطح مرتفع کے بارے میں پڑھا تھا جے دنیا ک جیت (Roof of the World) سے تشبیہ دی گئی تھی اور آج میں ستا کیس گھنوں ے ایک یرآ سائش ریل گاڑی میں اس پر سفر کرنے کا لطف افحا رہا تھا۔جب ریل گاڑی سرنگوں سے گذرتی ہے تو دادیاں تک جوجاتی ہیں اور جب سرنگوں سے باہر نکلتی ہے تو ایک نی دنیا ہماری منتظر ہوتی ہے۔علاقے میں آبادی بہت کم ہے جبال زندگی این عروج کی منتظر ب-اس میں کوئی شک نہیں کہ اس علاقے کامستقبل بہت روش ہے جے چین کے ماہرین کی ہمت اور عزم مصم نے دنیا پر آ شکار کیا ہے۔ زیرنگ سے دوسرے دن روانہ ہوئے اور کی شرول میں قیام کرتے ہوئے بیجنگ بینچ جہاں سیمینار میں شرکت کی۔ پورا سفر بڑا ہی سحر انگیز تھا۔ پاک چین دوی اس عظیم تعمیری عجوبے کی طرح بلنداور ہمت وحوصلے کی اعلی مثال ہے۔ مجھے دکھاں بات کا ہے کہ جزل مشرف کی زیاد تیوں کے سب فرینڈ زکی کارکر دگی محدود ہوگئ وسائل کم ہو گئے اور ہم چینی ادارے کے ساتھ تعاون کو قائم نہ رکھ سکے۔ ہمارے چینی

بھائیوں کو ہماری مجبوریوں کا انداز ونبیں ہوگا کہ ہمیں کن مشکلات سے گذر تایزا ہے اور ہم ان

روابط کوختم کرنے برکس قدر مجبور ہو گئے۔ ہمیں شرمندگی ہے۔ زندگی ربی تو انشاء اللہ ایک بار

پھران رشتوں کو قائم کروں گا اور ایک بار پھراس محرانگیز سفر پر جانے کا ارادہ ہے۔ بے نظیر

بھوصاحبہ کے دوسرے دور حکومت میں بیلز یارٹی والوں نے ی بی آر (CBR) کومیرے چھے لگا دیا' اور جب کچھ نہ ملاتو میرے ادارے'' فرینڈز'' پر ہاتھ ڈالا۔ ایک ایک ڈوز سے و جر مجج ہوئی کہ فرینڈ زکوعطیات کیوں دیے؟ کوئی خلاف قانون بات نہ ملی کین میرے پ زوزز خوفزدہ ہو گئے اور وسائل کی کی کے باعث مجھے جاروں صوبوں میں قائم اینے وفاتر بند کرنے بڑے۔صرف مرکزی دفتر قائم رکھا جہاں ہے ادارے کا کام ماشاء اللہ جاری رہالیکن ا\_ادار المحطل Suspended Animation من ب

اسلام آباد میں واقع جرمنی کے معروف تحقیقی ادارے ہانس سائیڈل فاؤنڈیشن (Hans Seidel Foundation) نے ہمارے ادارے کے ساتھ بہت تعاون کیا اورسیمینارا ور کانفرنسیں منعقد کرانے 'بیرون ممالک دوروں اور بیرون ممالک ہے آنے والے وانتوروں کے اخراجات برداشت کئے۔ یبال میں اس ادارے کے سابق ریذیدن (Hein G. ڈاکٹر ہائن جی کیسلنگ (Resident Representative) (Kiessling کا خصوصی طور یر ذکرکرنا جا ہوں گا جنبوں نے ہمارے ادارے کے ساتھ خصوی تعاون کیا جولائق تحسین ب-انہول نے مجمی بھی ہم بر سی قتم کا دباؤنبیں والا اور ماری فکری آزادی مجمی متاثر نہ موئی۔ان کے جانے کے بعد حالات بدل گئے اور ہم نے ال ادارے کے ساتھ معاملات فتم کر لئے۔

حتمر 1991ء میں قائم ہونے والے اس ادارے کی تحقیقی سرگرمیوں کا دائرہ بہت وسیع ے-ان سرگرمیوں کا مختصر سا جائزہ پیش خدمت ہے تا کہ قار کمن کو ادارے کی افادیت سے آگای ہوسکے۔

فرینڈ ز کے تحت عالمی علاقائی اور ملکی امن وسلامتی کے موضوع پر قومی علاقائی وبین الاقوامي سيمينار اور كانفرنسين منعقد كرائي كَنين جن مين پاكستان كي سلامتي جنوبي ايشيا كي صورت حال پاکتان کے ارد گرد کی صورت حال اور وسطی ایشیاء کی مسلمان ریاستوں کے مستقبل ، مئلہ کشمیر نئے عالمی نظام میں چین کی اہمیت جیسے اہم موضوعات پر تحقیقی مقالے پڑھے گئے۔ عراق کو در پیش مسائل' کے عنوان پر منعقد ہونے والے عالمی سیمپوزیم سے خطاب کیا۔ 12 ٹا 15 ستبر 1994ء فرینڈز کے نمائندے نے اقوام متحدہ کی سمیٹی برائے 1995ء این لی ٹی کانفرنس (NPT Conference) میں شرکت کی۔

والی اللہ علام اللہ 1995ء اقوام متحدہ کے زیر اہتمام کو پن میکن میں منعقد ہونے والی اقوام متحدہ کی کانفرنس میں شرکت کی اور''معاشرتی ترقی: بنیادی اقتصادی حقوق'' کے موضوع پرمقالہ پڑھا۔

ہ ہے۔ 17ﷺ ہے۔ 1ہ می 1995ء نیو یارک میں'' این پی ٹی: جائزہ اور توسیع'' کے عنوان سے منعقد ہونے والی کانفرنس میں شرکت کی۔

یہ واشکنن کے ادارے ہنری ایل سلمسن سنٹر (Ilenry L. Stimson Centre) کی وعوت پر اا جولائی 1995 کو خطاب کیا۔اس کانفرنس میں متعدد نامور عالمی شخصیات نے شرکت کی۔ 17 جولائی 1995 کو خطاب کیا۔اس کانفرنس میں متعدد نامور عالمی شخصیات نے شرکت کی۔ 17 تا 188 اگست 1995ء کو ایران کے شہر تبران میں منعقد ہونے والے سیمینار میں فرینڈ ز کے نمائندے نے ''بوسنیا ہرز گیووینا کے مستقبل' کے موضوع پر مقالہ پڑھا۔ میں کی دعوت میر سے 14 اکتو بر 1995ء تک ایران کے ڈپٹی وزیر خارجہ جناب عباس مالکی کی وعوت پر فرینڈ ز کے وفد کے ہمراہ ایران کا دورہ کیا اور سیمینارے خطاب کیا۔اس کے علاوہ امام حسین یو نیورٹی کے اساتذہ اور طلباء سے خطاب کیا۔

ہ کہا ایک پانچ رکن وفد نے 5 سے 13 مئی 1996ء تک چین کا دورہ کیا۔اس دورے میں متعدداداروں کے زیراہتمام منعقد ہونے والے سیمیناراور کانفرنسوں سے خطاب کیا۔
ہم ڈاکٹر سید مطبع الرحمٰن نے 20 سے 23 مئی 1999ء کو''جنوبی ایشیاء میں بوحتی ہوئی ایٹی سرگرمیاں' مسائل اور ان کاحل'' کے موضوع پر ایک بین الاتوامی سیمینار میں شرکت کی جس کا اہتمام اقوام متحدہ کے وینس میں قائم دفاتر' لینڈونیٹ ورک سنٹر وولٹا اور اطالوی وزارت خارجہ نے کیا تھا۔

ایشیاء کی دائس چیئر مین فصاحت حسین سید نے 25 تا27 می 1999ء کو" جنوبی ایشیاء ک

ہے چیئر مین فرینڈز کی حیثیت سے جون اور جولائی 1993ء میں ایران متحدہ عرب امارات اردن ناروے امریکہ اور برطانیہ کے دورے میں کی معروف اداروں سے خطاب کیا۔

التوای کی وزارت خارجہ کے زیراہتمام ادارہ برائے سیای و بین الاتوای (The Institute for Political and International Studies - مطالعات - IPIS)

ایشیا کی (Arab Thought Forum) سے وسطی ایشیا کی علاقائی سلامتی کے موضوع پرخطاب کیا۔

اروے کے شہر اوسلو میں تحقیقی ادارہ برائے امن Peace Research)

Institute) ہے کہ تان کے ایٹمی پروگرام: قومی
سلامتی کے ضامن'' کے موضوع پر خطاب کیا۔

ہے۔ Carnegie Endowment for International ہے۔ اور در میں مختلف موضوعات پر خطاب کیا۔ Peace) اور شکا گواور برکائی میں واقع متعدد اداروں میں مختلف موضوعات پر خطاب کیا۔ ﷺ پانچ رکنی وفد کے ہمراو19 تا24 دیمبر 1993 چین کا دورہ کیا اور متعدد تحقیقی اداروں سے مختلف عالمی وعلاقائی موضوعات پر خطاب کیا۔

کہ سوڈان کے ادارے پاپولر عرب اینڈاسلا کم کانفرنس کی دعوت پر2 تا 4 دسمبر 1993 وخرطوم میں منعقد ہونے والی عالمی کانفرنس سے "عالمی تصادم اور امد کی ذمہ داریوں" کے موضوع پر مقالد پڑھا۔

ہے۔ 17 تا19 جنوری 1994ء ایران کے شہر تہران میں منعقد ہونے والے''وسطی ایشیا میں ترقی کے امکانات'' کے موضوع پر منعقد ہونے والے سیمینار میں فرینڈز کے نمائندے نے مقالہ پڑھا۔

ہے اوری 1994ء عراق کے شہر بغداد میں"اقتصادی پابندیوں کی وجہ ہے

عالمی حیثیت اورسکیورٹی'' کے موضوع پر ایک علاقائی ورکشاپ میں شرکت کی جس کا اہتمام بنگه دلیش انسٹی ٹیوٹ آف انٹرنیشنل اینڈ اسٹریٹیجیکل اسٹڈیز' فریڈرک نومن سٹیفٹنگ نیو دبلی اور فورڈ فاؤنڈیشن نے مشتر کہ طور پر کیا تھا۔

اہتمام وسطی ایشیاء' کاکیشیش (کوہ کاف) اور بحرکیسین ۔ امکانات اور رکاوٹیں' کے موضوع رساتویں سالانہ سیمینار میں شرکت کی۔

24 تا 25 فروری 1997ء کو فرینڈ زکے وائس چیئر مین فصاحت حسین سید اور سیکرٹری جزل ڈاکٹر سید مطیع الرحمٰن نے ایران میں ''او آئی سی کے مستقبل'' کے موضوع پر منعقد ہونے والی کانفرنس میں شرکت کی۔

ﷺ 146 عتبر 1998ء کوایک پانچ رکنی وفد کے ساتھ چین کا دورہ کیااور سیمینار میں شرکت کی۔

ہے 5 تا 14 اکتوبر 1999ء کو ایک تین رکنی وفد کے ساتھ جرمنی کا دورہ کیااور سیمینار سے خطاب کے علاوہ برلن میں رہنے والے پاکتانیوں ہے بھی اہم تو می امور پر خطاب کیا۔ خطاب کے علاوہ برلن میں رہنے والے پاکتانیوں کے ادارے آئی پی آئی ایس کی دعوت پر ایران کے ادارے آئی پی آئی ایس کی دعوت پر ایران کا دورہ کیا اور ''اکسویں صدی میں خلیج فارس کی اہمیت'' کے عنوان سے منعقد ہونے والی کا نفرنس میں شرکت کی۔

ادارے 2000ء کوایک پانچ کرئی وفد کے ہمراہ چین کے معروف تحقیقی ادارے Chinese Peoples, Association for Peace and کا دورہ کیا اور سیمینارے خطاب کیا۔

Disarmament -CPAPD) کی دعوت پر چین کا دورہ کیا اور سیمینارے خطاب کیا۔

عنوان سے 22 دسمبر 2002ء کو ایران میں" افغانستان کے حوالے سے دوسری عالمی کا نفرنس" منعقد ہوئی جس میں" افغانستان کی تباہی اور پاکستان وایران پر اس کے اثرات" کے عنوان سے مقالہ بڑھا۔

مندرجہ بالا سرگرمیوں کے علادہ'' فرینڈز'' نے قوی علاقائی اورعالمی مسائل پر 90 سے
زائد سیمینار' کانفرنسیں اور نداکرات کا اہتمام کیا جوراولینڈی اسلام آباد لا ہور' پٹاور بہاولپور'
کوئند اور کراچی میں منعقد ہوئے۔قومی اور عالمی موضوعات پر 40 سے زائد کتابیں شائع
کیں۔'' نیشنل ڈیویلپمنٹ اینڈ سکیورٹی'' کے نام سے ایک ماہنامہ شائع ہوتا تھا جس میں ملکی
اور غیر ملکی متازقلم کاروں اور دانشوروں کے پرمغز مقالے شائع ہوتے تھے۔

اس سب کچھ سے ثابت ہوتا ہے کہ''فرینڈز'' ایک''بین الاقوامی تھنگ ٹینک'' کی حثیت افتیار کر چکی تھی جے اقوام متحدہ سمیت بین الاقوامی تنظیم کرتی تھیں۔ پوری دنیا کی حکومتی اور غیر حکومتی تنظیمیں مشاورت اور رہنمائی کے لئے اس سے رابطہ کرتی تھیں اور ملکی' غیر ملکی مسائل پر گفت وشنید کے لئے اس کے ارکان کو بار بار بلاتی تھیں ۔ مختصرا یہ کہ''فرینڈز'' پوری دنیا میں ایک غیر حکومتی سفیر کی حیثیت سے کام کررہی تھی اور پاکتان کا مثبت تاثر ابھار رہی تھی۔

2001ء میں جب جزل مشرف نے افغانستان کی جنگ میں امریکہ کا ساتھ دینے کا برترین فیصلہ کیا تو میں نے بھری میں انہیں چیلنج کیا جس کی وجہ سے انہوں نے بھی میرے خلاف اقدامات کرنے میں کوئی کسراٹھا نہ رکھی اور میرے ریسر چ ایسوی ایٹس Research) خلاف اقدامات کرنے میں کوئی کسراٹھا نہ رکھی اور میرے ریسر چ ایسوی ایٹس Associates) کوڈرا دھم کا کر اور زیادہ تخواہوں کا لالچ دے کر فرینڈز چھوڑ نے پر مجبور کیا۔ یہ مختلف یو نیورسٹیوں سے فارغ اتحصیل ہونے والے نوجوان طلبہ سے جنہیں ہم نے ریسر چ کے مختلف منصوبوں پر لگایاہوا تھا۔ وہ سب بڑی بڑی شخواہوں کے لالچ میں آکے میرے ادارے کو چھوڑ گئے۔ فرینڈز کاسہ ماہی تحقیقی جریدہ National "
میرے ادارے کو چھوڑ گئے۔ فرینڈز کاسہ ماہی تحقیقی جریدہ کا پیاں پاکستان بھر کے تحقیقی اداروں کے علاوہ امریکی لائبر پریوں کو بھی جبھی جاتی تھیں' وہ بھی بند ہوگیا۔ چند بین الاقوای این جی اوز بھی ہمیں مالی ایداد دینے کو تیارتھیں لیکن میں اس کے عوش آزادی تحریر و تقریر پر این جی اوز نہیں کرسکتا تھا۔

پارٹی سے نکال دیا جائے کین دہ اس سے متفق نہ ہوئے اور کہا کہ ہم آئیس منالیں گے۔ اس کے بعد جب میں نے کہا کہ میں اپنے دورے سے متعلق بریفنگ دینا چاہتا ہوں تو انہوں نے جواب دیا کہ اس کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم نے آپ کوالی کوئی ذمہ داری نہیں دی تھی۔ اس کے بعد میں واپس آگیا اور اس اتحاد سے علیحدگی اختیار کرلی۔ یہ سیاست کے میدان میں میرا پہلا تجربہ تھا۔

دوسرا تجربہ: میں نے صوبہ سندھ میں اپنی ساسی جدوجہد کو آگے بڑھایا 'اوگوں سے رابطہ کیا تو وہاں ہے بھی بوی پذیرائی ملی۔ ایم کیوا یم کے رہنماعظیم طارق سے ما قات ہوئی ' انہوں نے میری جماعت کے ساتھ کام کرنے کا وعدہ کیا اور کہا کہ وہ ایک الگ ساسی گروپ بنارہ ہیں اور جب یہ کام ہوجائے گا تو پھر رابطہ کریں گے۔ تین ماہ بعد دوبارہ وہ میرے بنارہ ہیں اور جب یہ کام ہوجائے گا تو پھر رابطہ کریں گے۔ تین ماہ بعد دوبارہ وہ میرے بنارہ ہیں آئے اور کہا کہ الگ ساسی گروپ تشکیل دیا جا چکا ہے اور اگلے ہفتے اس کا اجلاس ہے۔ بیس نے انہیں کہا کہ ایسا مت کریں کیونکہ اس طرح آپ کی جان کو خطرہ ہوگا۔ آپ خاموتی سے کام کرتے رہیں لیکن وہ بضدرہے۔

تیرا تجربہ: 1996ء میں جب صدر فاروق احمد خان لغاری نے بے نظیر بھٹو کی حکومت برخواست کر دی تو میں بے نظیر بھٹو کے پاس گیا اور ان کی جماعت کے ساتھ مل کرکام کرنے کا فیصلہ کیا۔ انتخابات سے پہلے محتر مہ سے میری ملاقات میں ہماری جماعتوں کے ورمیان سیٹ ایہ جشمنٹ کا معاملہ طے پا گیا۔ اس وقت میری جماعت کے قومی اسمبلی کے سات (7) امیدوار اور صوبائی اسمبلیوں کے انیس (19) امیدوار سے لیکن سیٹ ایہ جشمنٹ کے بعد میرے پاس قومی اسمبلیوں کی چارسیٹیس رہ گئیں اور صوبائی اسمبلیوں کی نو (9) سیٹیں۔

جب انتخابات کی مہم شروع ہوئی تو ہماری جماعت کے قومی وصوبائی اسمبلیوں کے امیدواروں نے شکایت کی کہ ان کے مقابلے میں پلیلز پارٹی کے امیدوار کھڑے ہیں اور ہمارے حق میں وستبردار نہیں ہورہ۔ میں نے محترمہ سے اس امرکی شکایت کی تو ان کا بڑا مختصر سا جواب تھا کہ''جزل صاحب' میرے لوگ وستبردار ہونے کو تیار نہیں ہیں۔''اس طرح

ہماراالمیہ یہ ہے کہ ہم چڑھے سورج کی پرستش کرتے ہیں اور ہمارے حکمران اس روش سے ہوئے کو کوئی بات سننا گوارانہیں کرتے۔ میرے ادارے کے پلیٹ فارم سے حکومتوں کی اچھائیوں اور برائیوں پر کھل کر تبھرہ ہوتا تھا اور بہتری کے لئے تجاویز پیش کی جاتی تھیں لیکن ان تجاویز کو ہمارے حکمران وشمنی سجھتے رہے۔ اس لئے سبھی نے مجھ پر پابندیاں لگادیں۔ اخباروں کو ہدایت تھی کہ میرے مضامین کی اشاعت سے پہلے منظوری کی جائے ۔ قو می اداروں سے مجھے خطاب کرنے کی دعوت آتی تھی لیکن اس پر بھی پابندی لگادی گئی اور 2001ء میں جزل مشرف سے اختلافات کے بعد مجھ سے کھلی وشمنی شروع ہوگئی۔ مجبورا ادارے کو معطل جزل مشرف سے اختلافات کے بعد مجھ سے کھلی وشمنی شروع ہوگئی۔ مجبورا ادارے کو معطل بول جو باوجود پابندی کے میرے مضامین قو می اخبارات میں شائع ہوتے رہتے ہیں۔ ہوں جو باوجود پابندی کے میرے مضامین قو می اخبارات میں شائع ہوتے رہتے ہیں۔

سیای میدان میں میں نے جو تلخ تجربات حاصل کے "مختر ابیان کرناچا ہوں گا۔
1996ء میں میں نے سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا اور عوامی قیادت پارٹی کے نام سے اپنی
الگ جماعت بنائی 'چاروں صوبوں میں دفاتر قائم کئے۔عوام کی جانب سے بہت اچھی
پذیرائی ملی۔ سب سے پہلے میں نے پاکستان مسلم لیگ (جو نیجو) سے رابطہ کیا۔ انہوں نے
پزیرائی ملی۔ سب سے خوش آ مدید کہا۔ ان ملا قانوں کے نیتیج میں ایک اتحاد وجود میں آیا۔ پھر میں
بڑے تپاک سے خوش آ مدید کہا۔ ان ملا قانوں کے نیتیج میں ایک اتحاد وجود میں آیا۔ پھر میں
نے چاروں صوبوں کا دورہ کیا اور پرانے لیگوں سے ملا قاتیں کیں 'سب نے میرے سیاست
میں آنے کے فیصلے کو بہت سراہا۔ واپسی پر میں نے مسلم لیگ (جو نیجو) کے سیکرٹری جزل سے
کہا کہ ایک میننگ بلائیں جس میں میں بریفنگ دوں گا کہ کس طرح پرانے لیگوں کو
جماعت میں واپس لایا جاسکتا ہے لیکن دن اور ہفتے گذرتے گئے یہ میٹنگ نہ بلائی جاسکی۔
میں تاریک میٹنگ نہ بلائی جاسکتا ہے لیکن دن اور ہفتے گذرتے گئے یہ میٹنگ نہ بلائی جاسکی۔

میں نے جب زور ویا تو اسلام آباد میں میننگ بلائی گئی لیکن اس میننگ کا یک نکاتی ایجنڈ اتھا کہ صوبہ سرحد کے سابقہ وزیر اعلی جنہوں نے جماعت میں ہوتے ہوئے حزب اختلاف سے روابط قائم کر لئے تھے انہیں کیے منایا جائے۔ میں نے کہا کہ جماعت کے آئین کے تحت پہلے انہیں شوکاز نوٹس جاری کیا جائے اور اگر اس کا جواب نہیں آتا تو انہیں

کے نمائندے مجھ سے ملا قات کرنے میرے گھر آئے اور اپنا موقف کچھ یوں بیان کیا:

"هم نے بیا تحاد بنایا ہے اور چند دنوں بعد اس کا اعلان کریں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ
آپ بھی اس اتحاد میں شامل ہو جا کیں اور حکومت کے خلاف پرزور تحرکی چاا کیں۔"
میں نے سوال کیا:"اس تحریک کے نتیج میں آپ کو کیا حاصل ہوگا۔"
انہوں نے جواب دیا:"جمیں اوپرے حکم آیا ہے تحریک چلاؤ، فوج مداخلت کرے گئ

میں نے کہا:

"اوپر سے پیغام آنا تو چودہ سوسال پہلے بند ہو چکا ہے تو یہ پیغام کہاں ہے آیا ہے؟" اجمل خنگ صاحب نے وضاحت کر دی۔

میں نے کہا:

''د کھے آپ لوگ غلط بندے کے پاس آئے ہیں۔ اقتدار تو اللہ نے 1988ء میں میرے ہاتھوں میں دے دیا تھا جے میں نے اس کے حوالے کر دیا جس کی وہ امانت تھی۔ آج آپ مجھ سے امیدر کھتے ہیں کہ میں اصغر خان کی طرح آری چیف کو ترغیب دوں کہ وہ اقتدار سنجال لیں۔ اور اگر جزل مشرف اقتدار سنجال ہیں۔ اور اگر جزل مشرف اقتدار سنجال ہیں گئیں گے جے کہ جزل ضیاء نے کیا شخا اور آپ انتظار کرتے رہ جائیں گے۔''

جی ڈی اے گروپ ناامید ہوکر واپس چاا گیا۔ایک سازش کے تحت 12 اکتوبر 1999ء کو جزل پرویز مشرف نے نواز شریف حکومت کو فارغ کرکے اقتد ارسنجال لیا اور جی ڈی اے والوں نے ان کا مجر پورساتھ دیالیکن پھر 90 دنوں میں انتخابات نہ کرائے گئے۔مشرف نے اقتدار پراپی گرفت مضبوط کر کی اوروہ امریکہ کی نظروں میں پسندیدہ حکمران بن گئے۔ پیپلز پارٹی کو پچھ ملا اور نہ بی عمران خان کو وہ پچھ ملا 'جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔

2001ء میں 9/11 کا واقعہ ہوا۔اس واقع کو ابھی چند گھنے بھی نہیں گذرے تھے کہ

ے میری جماعت کو پارلیمانی جماعت بننے کا موقع نہ مل سکا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرے خلاف سازش تیار ہو چکی تھی اور ائر مارشل اصغر خلاف میرے خلاف سیریم کورٹ میں رٹ پیٹیشن دائر کرنے والے تھے۔

اس واقعے کے بعد پیپلز پارٹی نے مجھ پر الزام لگایا کہ میں نے سیاست میں شامل ہو کے تانون کی خلاف ورزی کی ہے جبکہ مجھے فوج سے ریٹائر ہوئے چارسال ہو چکے تھے۔ حکومت نے میری مراعات واپس لے لیس۔میرے پاس وزارت دفاع کا وہ خط موجود ہے جس کے تحت میری مراعات واپس لی گئیں۔ یہ خط بڑا مضحکہ خیز ہے جس میں وجہ بتائی گئی ہے کہ میرے سیاست میں آنے ہے میرے باور چی بیٹ مین اور ڈرائیور کا ڈسپلن خراب ہونے کا خدشہ تھااس لئے یہ مراعات واپس لے لی گئی ہیں۔

1996ء تک مجھے اپنے خلاف تیار کی جانے والی سازش کاعلم نہیں تھا۔ جب میں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر پاکستان عوامی اتحاد (PAI) بنایا اور آٹھ نکاتی ایجنڈ کے ساتھ تحریک چلائی جس کا سب سے بڑا جلسہ 14 اگست 1998ء کونشر پارک کراچی میں منعقد ہوا۔ دوسرے دن جب ہمارا اجلاس ہوا تو تمام باتوں کو بھول کر نوابز اوہ نصراللہ خان اور محترمہ نے کہنا شروع کیا:

"اگر PML(N) کی میحکومت باتی رہی تو ملک تباہ ہو جائے گا۔ اب ہمارا کیک نکاتی ایجنڈا ہے:"نوازشریف حکومت ہٹاؤ۔"

باوجودتمام کوشش کے میں انہیں اس موقف سے دستبردارکرانے میں ناکام رہااور میں اس اتحادے الگ ہوگیا۔ یہ میرا چوتھا تجربہ تھا۔

پاکتان پیپز پارٹی نے گرینڈ ڈیموکرینک الائنس (GDA) بنایا جس میں عوامی نیشنل پارٹی' ایم کیوائی، عمران خان کی جماعت پاکتان تحریک انصاف اور نوابزادہ نصراللہ صاحب کی پاکتان جمہوری پارٹی (پی ڈی پی) اور دیگر جماعتیں شامل تھیں۔اس اتحاد کے قیام کا اعلان کرنے سے پہلے جناب اجمل خنگ کی سربراہی میں جی ڈی اے میں شامل جماعتوں اعلان کرنے سے پہلے جناب اجمل خنگ کی سربراہی میں جی ڈی اے میں شامل جماعتوں

المدرون میں است در' مجھے بھی کچھ ہو لنے کا موقع دیں تو آپ کا مشکور ہوں گا۔'' وہ ہو لے:''جی ہاں فرمائے'' میں نے عرض کی:

روہ برترین فیصلہ ہے جو فیصلہ کیا ہے وہ برترین فیصلہ ہے جس کی کوئی منطق ہے نہ جواز اور نہ کی ان منطق ہے نہ جواز اور نہ کی ان ان کی سلامتی کے لیے انون کے تحت اے درست کہا جا سکتا ہے۔ اس فیصلے کے نتائج پاکستان کی سلامتی کے لیے بہت مبلک ثابت ہوں گے۔ ایک برادر اسلامی ملک کے خلاف غیروں کے ساتھ ل کر جنگ میں شامل ہوجانا بے غیرتی ہے۔''

" بمجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہاں موجودا آپ تمام حضرات کی بیسوج ہے کہ طالبان ہار جا کیں گئ ہے افتحادی ہاریں طالبان ہار جا کیں گئ سوویٹ یونین ہارا تھا الوگ ہنس پڑے۔''

"به ایک طویل جنگ ہوگی۔ امریکہ افغانستان پر قبضہ کرنے کے بعد ہماری طرف پلئے گا اور ان علاقوں کو ہدف بنائے گا جو طالبان کا سپورٹ بیں (Support Base) رہے ہیں۔ اس طرح یہ جنگ ہم پر لیٹ دی جائے گی۔ ہمیں ابھی سے اس مشکل کام کا مقابلہ کرنے کے لئے تیاری کر لینی جاہے۔ "

''آپ کا یہ فیصلہ دراصل ان ہزاروں شہیدوں کے خون پر سمجھوتہ ہے جنہوں نے افغانستان کی آزادی کے لئے جانیں دی ہیں۔ جو خض شہیدوں کے خون پر سمجھوتہ کرتا ہے اللہ اے معان نبیں کرتا۔''

جزل مشرف نے کچھ بولنا چاہا مگر ان کی زبان ان کا ساتھ نہ دے کی۔ کانفرنس ختم ہوگئ اور اس کے بعد ان کا عمّاب مجھ پر نازل ہوالکین بہت کچھ کرنے کے باوجود بھی میرا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ میں حق پر تھااور حق نے مجھے محفوظ رکھا۔ مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ ملک امریکی صدر نے اس کا الزام افغانستان کے سرتھوپ دیا اور فرمایا کہ اس کی سازش اسامہ بن لاون نے تیار کی تھی۔ جدید تاریخ کا میہ بدترین سانحہ ہے کہ جمہوریت اور انصاف کے علمبردار ملک نے بغیر تحقیقات کے ایک کمزور ملک پر الزام لگایا اور پھراس کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی۔ اسلامی ممالک اس بربریت پرصرف بغلیں جھانکتے رہ گئے۔کوئی میہ مطالبہ نہ کر سکا کہ اس الزام کا کوئی شہوت تو مہیا کریں۔ امریکیوں نے طالبان سے مطالبہ کیا کہ وہ اسامہ بن لادن کو امریکہ کر انکار کردیا:

"ان کی روایت ہے کہ وہ اپنے مہمان کے ساتھ دھوکہ نبیں کرتے۔ بے شک وہ نہیں سعودی عرب کے حوالے کر دیں گے۔"

امریکہ بعند تھا کہ نہیں امریکہ کے حوالے کیا جائے جومکن نہ ہوسکا۔ جب طالبان بہت مجبور ہو گئے تو انہوں نے ایک جرگہ منعقد کیا جس میں یہ فیصلہ کیا کہ اسامہ بن لادن کا شکریہ ادا کیا جائے کہ'' روی سامراج کے خلاف جد وجبد میں انہوں نے ہمارا ساتھ دیالیکن اب ان کے لئے اسامہ بن لادن کی حفاظت ممکن نہیں اس لئے اب وہ اپنی مرضی سے جہال چاہیں چلے جا کیں ۔'' کچھ دنوں بعد اسامہ سوڈان چلے گئے ۔ادھر امریکہ نے افغانستان پر حملے کا فیصلہ کرلیا جو یا کتان کی مدد کے بغیر بہت مشکل تھا۔

امریکہ نے مشرف کے سامنے امریکہ کی جمایت کرنے کے لئے سات شرائط رکھیں اور ڈرا دھمکا کے ساتوں شرائط منوالیں۔ مشرف نے افغانستان کے خلاف جنگ میں بجر پورساتھ دینے کا وعدہ کرلیا جبکہ اتنا بڑا فیصلہ کرنے کے لئے سوچنا اور غور کرنا ضروری تھا لیکن وہ مغلوب ہوگئے اور گھنے ٹیک دیئے۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد مشرف نے ملک کے سیاستدانوں میکنو کریش بیورو کریش اور میڈیا والوں کو 500 کے گروپ میں بلانا شروع کیا اور انہیں اپنی واشمندی کے اسباب بتائے کہ ایسا فیصلہ کیوں کیا ہے۔ ای طرح تیسرے گروپ میں ججھے بھی بلایا۔ 23 مقبر کا دن تھا اور تقریبا تین گھنٹوں تک مشرف اپنی منطق بیان کرتے رہے۔ بلایا۔ 23 مقبر کا دن تھا اور تقریبا تین گھنٹوں تک مشرف اپنی منطق بیان کرتے رہے۔

عشاہے پران سے میری ملاقات ہوئی۔ میں نے پوچھا: ''دشمن تو پورے ملک پر قابض ہے'اب آپ کالائح ممل کیا ہے؟

انہوں نے جواب دیا:

"ہم نے مجاہدین کے ساتھ اپنے روابط مضبوط کر لئے ہیں اور بہت جلد دونوں مل کر جنگ کا آغاز کریں گے۔"

میں نے کہا: ''جو تباہی افغانستان نے دیمی ہے پہلے سوویٹ یونمین کے خلاف جہاؤ اس کے بعد خانہ جنگی اور پھر امریکہ کی دہشت گردی۔ آپ کی ایک نسل تباہ ہو چکی ہے۔ ایک اور جنگ کا آپ نے فیصلہ کیا ہے۔ جنگ کے علاوہ بھی ایک راستہ ہے جس پر چل کر آپ آزادی حاصل کر سے ہیں وہ اس طرح کہ امریکہ اپنے منصوبے کے تحت افغانستان میں جہوری نظام قائم کرنا چاہتا ہے اور اگر آپ اس نظام کا حصہ بن جا کیں تو اکثریت میں ہوتے ہوئے حکومت آپ کی ہوگی فیصلے آپ کے ہوں گے اور آپ خود اپنی آزادی کے فیصلے کرسکیس ہوئے کھومت آپ کی ہوگی فیصلے آپ کے ہوں گے اور آپ خود اپنی آزادی کے فیصلے کرسکیس

وہ خاموش رہے اور میں انہیں دلائل دیتار ہا'لیکن انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں سمجھ گیا کہ اتنا بڑا فیصلہ کرنے کا انہیں اختیار نہیں ہے۔ میں نے کہا جب آپ واپس جا کیں تو ملاعمر کومیر اسلام دیں اور میرایہ پیغام بھی۔ وہ جوکہیں گے مجھے بتائے گا۔

دو ماہ بعد ملا عمر کا جواب آیا جے سمجھنے ہے" ملا عمر کی تصادم کی منطق" Logic of) Conflict) کی وضاحت ہوتی ہے اور ایک حوصلہ مند قوم کا قومی اقدار کے تحفظ کے لیے قربانی کا جذبہ بھی نمایاں ہوتا ہے۔ان کا جواب تھا:

یں درہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ملک کی کمل آزادی تک جنگ جاری رکھیں گے اور انشاء اللہ اللہ فنتی یاب ہوں گے۔ ہم پرعزم میں کیونکہ اللہ تعالی کا وعدہ ہے کہ" اگرتم ٹابت قدم رہے

ے جید سیاستدانوں علماء دانشوروں سفار تکاروں اور بیوروکریٹس میں سے کی نے بھی اس فیصلے کے خلاف آ واز نہیں اٹھائی ایک لفظ بھی نہ بولے وہ چڑھتے سورج کی پرسٹش کرتے رہے۔ یہی ہمارا قومی المیہ ہے۔

جزل مشرف نے امریکہ کی ساتوں شرائط مان کی تھیں۔عالمی میڈیا کے مطابق 2001ء میں رونما ہونے والے سانحہ نائن الیون کے بعد جب امریکہ نے افغانستان پر لشکر کشی کا فیصلہ کیا تو پاکستان کے صدر جزل پرویز مشرف نے بش انتظامیہ کو طالبان کے ساتھ بات چیت پر آمادہ کرنے کی بہت کوشش کی گرنا کا می کے بعد انہوں نے امریکہ کی ساتوں شرائط ''غیر مشروط'' طور پر تسلیم کرلیں۔ وہ ساتوں شرائط مندرجہ ذیل ہیں:

ا: القائده كوياكتاني سرحدول يرروكا جائے گا۔

۲: امریکہ کوافغانستان میں آپریشن کرنے کے لیے پاکستان میں کی بھی جگہ آ مدورفت کی سہوتیں مبیا کی جائیں گی۔

m: امریکه کو پاکتان کی زمینی اور سمندری حدود تک رسائی دی جائے گی ۔

س: معلومات کی فراہمی یقینی بنائی جائے گ

۵: دہشت گردحملوں کی کھلے عام ندمت کرنا ہوگی

۲: طالبان کوافرادی قوت اور رسد کی فراہمی بند کی جائے گی

2: طالبان کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کئے جاکیں گے اور اسامہ بن لادن کو تباہ کرنے کے لئے امریکہ کی مدد کی جائے گی۔

افغانستان کے خلاف امریکہ کی جنگ میں شمولیت ہمارے لئے ایک قومی سانحہ تھا۔ جنگ شروع ہوئی اور امریکہ نے ظلم و بربریت (Shock and Awe) کی بدترین مثال پیش کر کے مہذب دنیا کا اصل چبرہ دکھا دیا۔ طالبان پیچے ہٹ گئے اور کوہ و ومن کی پناہ گاہوں میں حجیب گئے ہار نہیں مانی ' بدلہ لینے کی تیاریاں شروع کر دیں' دوسال گذر گئے۔اسی دوران 2003ء میں جلال الدین حقانی پاکستان تشریف لائے۔ جزل حمید گل کے گھر

ہے تو کیا وجہ ہے کہ پاکتان جو چارصوبوں کا بوجھ اٹھائے پھر دہا ہے وہاں بھی انتظامی اور سائل مرورت کے تحت چوہیں (24)صوبے بنا دیے جائیں تاکہ ہماری سیاس بساط جو ناہموار ہے ہموار ہوجائے اور سیاس نظام مشحکم ہوسکے۔ایک موقع تھا کہ ہم فاٹا کو انگ صوبہ بنا دیتے لیکن یہ موقع بھی ضائع کر دیا گیا ہے جس کے منفی نتائج سامنے آئیں گے۔

کیچلی چاردہائیوں میں افغان قوم نے قو می مدافعت ایٹاراور ہمت کی بے مثال روایت تائم کی ہے۔ اس عرصے میں افغان قوم نے قو می مدافعت ایٹاراور ہمت کی بوخین کو تلست دی ہے اور آج دنیا کی اکلوتی سپر پاور اس کے سامنے مجبوری اور بے بسی کی تصویر ہے اس کی مجلک ماگھ رہی ہے جب کہ طالبان کا مطالبہ ہے کہ'' جب بحک افغانستان کی سرز مین سے امریکہ کے تاپاک قدم نکل نہیں جاتے بات آ گے نہیں بوسے گی۔'' حق کی بات بجی ہے اور جب تک ان کا میدمطالبہ پورانہیں ہوگا' امریکہ اس ہاری ہوئی جنگ کا کفاروادا کرتا رہے گا۔

تو تمبارے دشن میٹے پھیر پھیر کر بھاگ جائیں گے۔''

اب ہم امریکہ یا پاکتان کے دعوکے میں نہیں آئیں گے جیسا کہ انہوں نے 1989ء میں روس کی پہائی کے بعد ہمیں دحوکہ دیا تھا۔"

ا نفانتان میں قیام امن بیٹی بنانے کے لئے ہم ٹالی اتحاد سے پر امن تعلقات قائم کریں گے جو ہمارے تمام پڑوسیوں اور دیگر مما لک کے لئے قابل قبول ہوگا۔''

اس جنگ میں پاکتان ہمارے وشمنوں کا اتحادی اور شراکت دار ہے لیکن اس کے باوجود ہم پاکتان کو اپنا دغن نیس مجھتے کیونکہ ہماری قومی سلامتی کے نقاضے اور منزل مشترک ہیں۔''

ملا عمر کے یہ الفاظ افغانستان کے تصادم کی منطق 'اور افغان عوام کی اپنے ملک کی آزادی اور قومی اقدار کی پاسبانی کی خاطر دی جانے والی لاز وال قربانیوں کی واضح تشریح ہیں۔افغانیوں کی لاز وال قربانیوں اور کامیاب جدو جبد آزادی نے خطے کے تذویراتی نظام کو بدل کے رکھ دیا ہے اور اب بیرونی جارحیت کے خلاف روئ چین 'پاکستان' ایران اور افغانستان کے درمیان انجر تا ہوا اتحاد حقیقت کا روپ وصادر ہا ہے۔ پاکستان کو چاہیے کہ وہ افغانستان اور پورے خطے میں قیام امن کے عظیم مقصد کے لیے ماضی کی ناکام پالیسیاں ترک افغانستان اور ویژن مستغبل کی حقیقت کی جانب اپنے سنر کا آغاز کرے جوایک بڑی کامیا بی اور روشن مستغبل کی ضائت بن سکتا ہے۔

''انغانتان اور پاکتان کی سلامتی کے تقاضے اور منزل مشترک ہیں'' ملا عمر کے ان الفاظ کی وضاحت ضروری ہے۔ افغانتان کی مثال تاریخی نوعیت کی ہے جس نے موجودہ دور کی عالمی طاقتوں کا ہمت و جوانمردی سے مقابلہ کیا ہے۔ اس کی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں۔ ملتی۔ دہاں پختون اکثریت کے ساتھ ساتھ دوسری اقلیتیں بھی باوقار زندگی گذار رہی ہیں۔ ماتھ ساتھ دوسری اقلیتیں بھی باوقار زندگی گذار رہی ہیں۔ اس کے باوجود کہ اس یکہ نے سازش کر کے ان کے درمیان خانہ جنگی کرائی' وہاں اس وقت چیتیں (36) صوبے ہیں لیکن اکثریت اور اقلیت کی اپنی اپنی پیچان میں کوئی فرق نہیں آیا

إب نم:

## ہاری تاریخ کے اہم باب

## جامعه حفصه میں خون کی ہولی:

ال المبحد پرحملہ ہماری تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے۔ اسلام آباد میں لال مجد کے ساتھ جامعہ حصہ میں بچیوں کی دینی درسگاہ تھی۔ ای طرح اور بھی درسگاہیں تھیں جنہیں غیر آ کمنی کہہ کری ڈی اے انتظامیہ نے مسار کردیا تھا۔ جامعہ حصہ کی بچیوں نے مطالبہ کیا کہ انہیں متبادل جگہ دی جائے جہاں وہ اپنی مجد اور درسگاہ دوبارہ تغییر کرسکیں۔ اس بات پر ندا کرات موئے کین سازش کے تحت ناکام رہے اور خبر پھیلا دی گئی کہ مجد کے اندر ڈنڈ ابردار لڑکیوں ہوئے کین سازش کے تحت ناکام رہے اور خبر پھیلا دی گئی کہ مجد کے اندر ڈنڈ ابردار لڑکیوں کے ساتھ ہتھیار بنددہشت گرد بھی موجود ہیں جنہیں کنٹرول کرنے کے لئے فوجی کاروائی کی ضرورت ہے۔ اگران کا دانہ پائی بند کر دیا جاتا تو چند دنوں میں پرلڑکیاں خود ہی این ڈنڈ کے کومت کے حوالے کر دیتیں لیکن مشرف نے ان کے خلاف بھر پور فوجی کاروائی کا حکم دیا۔ بھر پورطاقت کا استعمال کیا گیا متعدد بچیاں ہلاک ہوئیں اور لال مجد ''کر لی گئی۔ دیا۔ بھر پورطاقت کا استعمال کیا گیا متعدد بچیاں ہلاک ہوئیں اور لال مجد ''کر لی گئی۔ حف آرا کردیا گیا۔ اس بات کا عین امکان ہے کہ اس آپریشن کو بلوچتان تک صورت ماتوی نہ کو کی ایک سیان پر دباؤ ہے کہ وہ اس آپریشن کو بلوچتان تک بھیلادیا جائے۔ اس بات کا عین امکان ہے کہ اس آپریشن کو بلوچتان تک صورت ملتوی نہ کرے۔

پاکتان میں کام کرنے والے چینی کارکنوں پر بھی حملے کیے گئے۔ کچھ مارے بھی گئے جس کے متبتج میں وہ پاکتان حجوز کر جارہے تتے۔ (بیصورت حال اب بہتر ہوئی ہے) جس کے متبتج میں وہ پاکتان حجوز کر جارہ تتے۔ (بیصوریں وکھائی گئیں اور انہیں دیا کو متجد میں موجود طلبہ کے خون آلود چہروں کی تصوریں وکھائی گئیں اور انہیں وہشت گرد ظاہر کیا گیا۔ ان کے ساتھ بتھیاروں اور گولیوں کی تصاویر دکھائی گئیں اور کہا

گیا کہ بیان سے برآ مد ہوئے تھے۔ امریکہ اور برطانیے نے پاک فوج کی'' کارکردگی'' کی تعریف کی۔ ہماری کچھ سیاسی جماعتوں مثلاً پیپلز پارٹی اور ایم کیوایم نے بھی جامعہ هفصہ کو'' فتح'' کرنے کی تعریف کی۔

انسانی حقوق کی حمایت کرنے کی نام نہاد دعوید ارتنظیمیں خون کی اس ہولی پر خاموش کہ انسانی بنی رہیں۔ معصوم طالبات کے خون بہانے پر ان کی طرف سے ایک لفظ بھی نہیں سنا گیالیکن آنی شمیم کی گرفتاری پر انہوں نے آسان سر پر اٹھالیا جس سے ان کا اصل چرہ صاف دکھائی ویتا ہے۔

کومت نے اپنی دانست میں اعتدال کا راستہ اختیار کیا ہے اور وہ عوام ہے متقاضی ہے
 کہ وہ انہا پندوں کے خلاف فوجی اقدامات کی جمایت کریں جب کہ پاکستانی عوام کے ذہنوں میں ایسا کوئی تضاد نہیں ہے۔

جامعہ حضمہ اور لال مجدیتیم اور محروم بچوں کی جائے پناہ تھی۔ وہ معاشرے کے بسماندہ طبقے سے تعلق رکھتی تھیں۔ ان اداروں نے انہیں پناہ دی اور امید کی کرن دکھائی ان میں کوئی بخی بھی مالدار طبقے سے متعلق نہیں تھی۔ وہ سب غریب لوگ تھے جن کا خون ارزاں سمجھ کر بے دردی سے بہایا گیا۔ ان میں سے ایک طالبہ نے جو 4 جولائی (امریکہ کا یوم آزادی) کو مجد سے باہر آئی۔ باقی طالبات کے بارے میں بتایا:

''زیادہ تر طالبات وہ تھیں جن کے والدین اور قریبی رشتہ وار زلزلوں میں شہید ہوگئے تھے۔ کوئی ان کی دکھ بھال کرنے والانہیں تھا۔ جامعہ خصہ جیسے اواروں نے ان کامستقبل سنوارا۔ افسوس، اس قبل عام میں زیادہ تر وہی بچیاں شہید ہوگئیں۔ ہم 4 جولائی کو باہر آ کیں تو پندرہ سو بچیاں اندر تھیں جو باہر نہیں نکل سکیں۔ کی کو پیتنہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہواور اگر وہ شہید کردی گئیں تو ان کی میتیں کہاں ہیں۔''

میں ای کرب میں مبتلا تھا کہ امیر حمزہ صاحب کامضمون میری نظرے گزرا۔ وہ لکھتے ہیں:

'' میں آپ لوگوں کو اللہ کے رسول مُؤَیِّنِ کے ایک کمانڈر کا کردار بتا وُں: حضور نبی کریم مُؤیِّنِ نے احد کے میدان میں جنگ شروع ہونے سے قبل تلوار لبرائی اور

فرمايا

"کون ہے جواس کاحق ادا کرے گا۔" بالآخر بیتلوار حضرت ابود جانہ کول گئ۔
حضرت زبیر کہتے ہیں' میں نے جنگ کے اختتام پر حضرت ابود جانہ سے پوچھاتم
مشرکوں کی صفیں چرتے ہوئے جارہے تھے تو ایک جوان پرتم نے تلوارا ٹھائی اور
پھر کیا ہوا کہ وار روک کر تلوار کو او پر اٹھا لیا' سبب کیا تھا؟ اسلام کے کمانڈر نے
بتایا' وہ جوان جس نے چبرے پر کپڑا لپیٹ رکھا تھا اور لوگوں کو جنگ کے لیے
ابھار رہا تھا جب میں نے اس پر وار کیا تو اس کی چیخ نکلی' یہ چیخ عورت کی تھی'
میں نے تلوار کا وار روک لیا' یہ سوچ کر کہ اگر عورت کا خون ہوگیا تو حضرت
میں نے تلوار کا وار روک لیا' یہ سوچ کر کہ اگر عورت کا خون ہوگیا تو حضرت

ہم نے اپنی تلوار کواپی ہی معصوم بچیوں کے خون سے رنگ لیا ہے۔خون' جونیکٹا رہے گا خون جگر بن کر' ندامت کے آنسو بن کر۔

اس واقع کے حوالے ہے ایک اور تاریخی حقیقت بیان کرنا چاہوں گا کہ ہمارے نی کریم سوٹی جب اس دنیا ہے رخصت ہوئے تو ان کے اٹا توں میں ایک چٹائی' جائے نماز' چاوز' چھڑے جب اس دنیا ہے رخصت ہوئے تو ان کے اٹا توں میں ایک چٹائی' جائے نماز' چاوز' چھڑے کا جوتا اور سات کمواری تھیں۔ ان کمواروں کو آپ نے بھی خود استعال نہیں کیا۔ اس طرح ہمارے تمین خلفائے راشدین حضرت ابو بکڑ حضرت عراق اور حضرت عثان نے بھی اپنی کمواروں کو خود استعال نہیں کیا۔ ان کی کمواروں کا مقصد ڈیٹرنس تھا جس طرح آج ہمارے ایٹی کہواروں کو خود استعال نہیں کیا۔ ان کی کمواروں کا مقصد ڈیٹرنس تھا جس طرح آج ہمارے ایٹی بھی بھی ہماری ملٹری اسٹر چھڑی (Military Strategy) کا اہم جزو ہیں اور موثر ڈیٹرنس کی بھی بھی ہماری ملٹری اسٹر جھڑی حضرت خالد بن ولیڈ کی اسلام کی بھیلتی ہوئی سرحدوں کی وسعتیں مقدمین جو بھی سرحدوں کی وسعتیں مقدمین جو بھی سرحدوں کی وسعتیں معتمین جو بھی سرحدوں کی وسعتیں معتمین جو بھی سرحدوں کی وسعتیں مقدمین جو بھی سرحدوں کی وسعتیں

فاٹا کوصوبہ پختون خواہ میں شامل کر کے پاکستانی آئین کے تابع کر دیا گیا ہے۔ اس فیصلے کی مولا نافضل الرحمٰن اور محمود المجکز کی مخالفت کرتے رہے لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے اور فاٹا کو پختون خواہ میں ضم کر دیا گیا۔ مجھے ڈر ہے کہ بروقت انصاف کی عدم فراہمی کے سبب سوات اور دیر کی طرح فاٹا کے عوام بھی اس فیصلے کو مستر دنہ کر دیں۔ ان کی ''علاقہ غیر'' کی شافت' پاکستانی ثقافت کو پروان چڑھانے کے لئے ثقافت' پاکستانی ثقافت کو پروان چڑھانے کے لئے الگ صوبے کی صورت میں آزاد ماحول جاہیے اور پاکستان کو جاہے کہ اس سلطے میں آنہیں تمام سہولتیں فراہم کرے کیونکہ مشحکم جمہوری نظام کی خاطر پاکستان کو سیاسی توازن قائم رکھنے کے لئے ملک میں سنے صوبے قائم کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ یہی وہ المیہ ہے جس کے لئے ملک میں سنے صوبے قائم کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ یہی وہ المیہ ہے جس کے سبب ہمارے جمہوری نظام کو استحکام حاصل نہیں ہوسکا۔

قبائلی علاقوں میں کشکر کشی:

جزل مشرف نے 2002ء کے عام انتخابات کرائے تو جی ڈی اے (GDA) والوں نے ان کی بھر پور مدد کی اور ایک بار بھر عمران خان کا وزیراعظم بننے کا خواب اوجورا رہ گیا'اس لئے کرن کی گیر پور مدد کی اور ایم کیوایم نے مخالفت کی جن کے خلاف عمران خان نے سیاسی وار تیم شروع کر دی تھی۔ مشرف نے دس سال حکومت چلائی اور بھی ان کی تمایت کرتے رہے۔ تن لیگ والوں نے تو یباں تک کہد دیا کہ'' مشرف اگر دس مرتبہ وردی پہن کر آئیس تو ہم ان کا ساتھ دیں گے۔'' مشرف زیادہ پر اعتاد ہو گئے تھے۔ انہوں نے دیر' سوات اور با جوڑ کے علاقوں میں لشکر کشی شروع کر دی جباں کے لوگوں نے احتجاج کیا تھا کہ انہیں پاکستانی تا نون عابے۔

ان مطالبات کی معاملہ فہمی بے نظیر بھٹو میں تھی کہ جنہوں نے مطالبات کو تسلیم کرتے ہوئے 1994ء میں ان علاقوں میں شرعی عدالتوں کے قیام کا فیصلہ دے دیا تھا۔ عدالتیں بھی قائم ہونا شروع ہوگئی تھیں لیکن صدر فاروق افعاری نے ان کی حکومت ختم کر دی اور ان کے بعد نواز شریف نے حکومت بنائی تو اس کاروائی کو روک دیا۔ ان مطالبات کو بغاوت کہہ کے

افتذار کی مجبوریاں ایٹمی باکتان کی سلامتی کے تقاضے:

ہمارے ایٹی پروگرام ہے متعلق طرح طرح کی باتیں ہوتی رہی ہیں'الزامات بھی ہیں جن کوشلیم کرتے ہوئے محسن یا کستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب پریابندیاں لگا دی گئیں۔ ان الزامات كے جواب ميں ميت كي لكھتا رہا ہوں۔ دراصل جارى المي صلاحيت ہارے دشمنوں کے داوں میں کانے کی طرح کھنگتی ہے انہیں تکلیف ہوتی ہے تو بے ہودہ یاتیں ان کی زبانوں پر آتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ 1971ء میں مشرقی یا کتان کو فتح کرنے کے بعد بھارت کوانی بالا دی کا اعلان کرنامقصود تھا جس طرح ہے امریکہ نے شکست خوردہ جایان برایم بم گرا کے کیا تھا۔

کوئی اور ہوتا تو شاید خاموش ہوجاتا لیکن وزیراعظم ذوالفقار علی بھٹو نے ببا تگ دہل اعلان کیا کہ پاکتان ایٹی توازن کو درست کرنے کے لئے ایٹی صلاحیت حاصل کرے گا خواہ اے کتنی ہی بڑی قربانی کیوں نہ دینا بڑے۔ ایک مضبوط حکمت عملی کے تحت ڈاکٹر عبدالقدير خان كو ٹاسك (Task) ديا گيا جنہوں نے كمال جرائت كا مظاہرہ كرتے ہوئے وزیراعظم کے حکم کی تغیل پر کام شروع کیا۔ حکم بزاواضح تھا:

"واکٹرصاحب جہاں ہے بھی اور جس طرح بھی آپ کوایٹی نیکنالوجی ملے حاصل کریں۔ جو وسائل آپ کو جائیں وہ ہم دیں گے۔متعلقہ ادارے آپ کی مدوکو تیار ہیں۔ براہ راست مجھ سے رابطہ رکھیے 'اللّٰد آپ کو کامیاب کرے۔''

ای لیح ڈاکٹر صاحب حصول مقصد کے لئے تن من دھن ہے لگ گئے۔ کوئی بھی ملک ایٹی ہتھیار بنانے کی ٹیکنالوجی نہیں دیتا لیکن نیوکلیئر انڈر ورلڈ Nuclear) (Underworld) ایک ممنام ادارہ ہے جہال یہ ٹیکنالوجی ملتی بھی ہے اور بکتی بھی ہے اور یہاں ہے ہی دنیا کے اور بہت سے خریدارانی این ضرورت بوری کرتے ہیں۔فرق صرف ب ہے کہ اس ٹیکنالوجی کو اکٹھا کر کے ایٹمی ہتھیار بنا لینے کافن ہرایک کے پاس نہیں ہوتا۔ صرف ڈاکٹر خان صاحب جیسے برگزیدہ لوگوں کواللہ تعالی نے بیاستطاعت عطاکی ہے ورنہ لیبیا جیسے ان کے خلاف شکر کثی شروع ہوئی جس کے نتیج میں مولوی صوفی محداوران کے داماد فضل اللہ زریتاب آئے اور ہزاروں تبائلی سرحد پارافغانستان ہجرت کر گئے۔ یا کتان کی تاریخ میں پہلی بار قبائلیوں کی پاکتان مخالفت:

الجمي بيسلسله جاري تحاكه دمبر 2004ء مين مشرف ير راولپنڈي مين دو قاتلانه حملے ہوئے مگر وہ نچ گئے۔امریکیوں نے انہیں پیسبق پڑھایا کہاس سازش کا ماسٹر مائنڈ بیت اللہ محسود وزیرستان میں بیٹھا ہے۔ بغیر تحقیق کئے مشرف نے وزیرستان پر لشکر کشی کر دی جس ے تباہی آئی ہزاروں وزیری افغانستان ججرت کر گئے وزیریوں نے پاکستانی فوج پر جوالی حملے شروع کئے اوروہ آ گ جوسوات ور اور باجوڑ میں لگی ہوئی تھی اس نے بورے علاقے کو ائی لپیٹ میں لے لیا۔اس طرح وہ حفاظتی ویوار جو قائداعظم نے 1947ء میں قبائلیوں کو سرحدوں کی حفاظت کی ذمہ داری دے کر بنائی تھی وہ ٹوٹ گئی اور قبائیلیوں کی بندوتوں کا رخ ہاری طرف ہوگیا۔

1947ء میں قائد اعظم نے پاک افغان سرحدوں کے تحفظ کی ذمہ داری قبائیلیوں کو دی تھی اور جونوج وہاں متعین تھی اسے واپس بال لیا تھا۔ 2005ء میں ان قباکیوں نے پہلی دفعہ یا کتان کے خلاف ہتھیارا ٹھائے۔حالانکہ اس سے پہلے بچاس سال تک وہ ہمارے دست و بازو ہے رہے۔ یا کتان کی دفاعی پالیسی میں ان کا کردار اتنا اہم ہے کہ اس پورے عرصے میں یاک فوج کو بھی افغانستان کی سرحد پرایے فوجی دیے متعین کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔طالبان کے ساتھ حکومت نے سمجھوتہ بھی کیالیکن ہر بارامریکی ڈرون حملول نے ان کے قائدین کوشہید کر کے مجھوتے کو سبوتا ژکر دیا۔ مولوی نیک محد 'بیت اللہ محسود اور حکیم اللہ محسودای طرح قتل ہوئے۔ اشتعال بڑھتار ہااورتح یک طالبان پاکتان کی بنیاد پڑگئی جس کے جوانی حملے شروع ہوئے اور دہشت گردی کا ایسا سلسلہ شروع ہوا ہے جوختم ہونے کونہیں -401

افتذار كي مجبوريال

کچھ ملکوں نے بھی یہ نیکنالوجی خرید کی تھی لیکن ایٹمی ہتھیار نہ بنا سکے۔ ڈاکٹر خان صاحب کا دعوی ہے کہ 1976ء میں ایٹم بم بنالیا تھا اور کولڈ دعوی ہے کہ 1976ء میں ایٹم بم بنالیا تھا اور کولڈ میں بھی کرلیا تھا۔ اس بات کی گواہی میں وے سکتا ہوں۔

سوال:.....آپ کو یاد ہوگا کہ 1986ء میں ڈاکٹر اے کیو خان اور مشاہد حسین سید نے ایک غیر ملکی رپورٹر کو انٹر و یو میں پہلی بار انکشاف کیا تھا کہ پاکستان نے ایٹمی ہتھیار بنانے کی صلاحیت حاصل کر لی ہے جس پر بڑی لے دے ہوئی اور کسی کو یقین نہیں آیا تو آپ کو کیے یقین آیا کہ ڈاکٹر صاحب واقعی ایٹم بم دکھانے جارہے ہیں؟

جواب: ..... مجھے ڈاکٹر صاحب کی بے پناہ صلاحیتوں پر یقین تھا کہ جس طرح انہوں نے ہوا۔ نے ہورے لئے فوج کے ترویجی پروگرام کے سلسلے میں کیسے کیسے ہائی نیک (Hi-Tech) ہتھیاروں کے بنانے میں ہماری مدو کی تھی تو ایٹم بم بنانا ان کے لئے کوئی مشکل کام نہیں تھااور وہاں جو پچھ میں نے دیکھا ویا ہی تھا جیسا کہ میں نے ما Make an Atom Bomb" مشکل کام نہیں تھا ور ان کے رفقاء کو اپنے حفظ وامان میں بڑھا تھا۔ ول سے دعا نکلی کے '' اللہ تعالی ڈاکٹر صاحب اور ان کے رفقاء کو اپنے حفظ وامان میں رکھے۔''

جزل مشرف نے امریکی دباؤین آکر ڈاکٹر عبدالقدیر خان پر الزامات لگائے۔
افغانستان کو فتح کرنے کے بعد 2004ء میں امریکہ نے ہمارے ایٹمی پروگرام کونشانہ بنایا۔
سب سے پہلے ڈاکٹر خان صاحب پرالزام لگایا کہ انہوں نے ایران کیبیا اور دوسرے ملکوں کو ایٹمی نیکنالوجی دی ہے اور ثبوت میں وہ تصویریں اور شہادتیں دکھا کیں جو ڈاکٹر صاحب اور ان

کی تیم کے ممبران 1976ء کے بعد نیوکلیئرا نڈرورلڈ سے ٹیکنالوجی حاصل کرنے کی کوشش میں دوسر سے ملکوں کے لوگوں سے تعلقات اوررا لبطے پرمبی تھیں لیکن مشرف نے 2001ء کی ہزولی کے بعد دوبارہ گھٹے ٹیک دیے اور سارا الزام ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کے سرتھوپ دیا۔ ٹی وی کے سامنے بلا کران کی تو بین کی' اختیارات واپس لے لئے اور انہیں اپنے گھر تک محدود کر دیا۔ اس وقت سے لے کراب تک ڈاکٹر صاحب اپنی تمام تر صلاحیتوں کے باوجود اپنے گھر میں پابند ہیں اور جرت اس بات پر ہے کہ بے نظیر اور نواز شریف دونوں نے ان کے گھر بھی نہ کیا اور نہ ہی اب عمران خان ڈاکٹر صاحب کی صلاحیتوں کو کسی تخلیق عمل پر لگا کے ہیں۔ وہ بھی احسان فراموشوں کی صف میں شامل ہو چکے ہیں۔

عام تا ٹریہ ہے کہ ہمارے ایٹمی پروگرام پر اربوں ڈالرخرچ ہوئے ہیں جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اگست 1987ء تک ایٹمی ہتھیار اور ڈیلیوری سٹم کا تجربہ کممل ہو چکا تھا تو جزل ضیا الحق نے ڈاکٹر صاحب کو پچھلے دس سالوں میں پروگرام پر جو اخراجات آئے تھے' ان کی تفصیل NCA کے سامنے پیش کرنے کو کہا جواس ماہ پیش کر دی گئی۔

جیرت کی بات بھی کہ وہ اخراجات جو ڈالروں میں سے اور جو اخراجات پاکستان میں ہوئے تمام ملا کر بھی 300 ملین ڈالر ہے کم سے۔ یہ لاگت ہماری ایک سب میرین (Submarine) جو فرانس سے خریدی گئی ہے اس سے بھی کم ہے۔ یہ استعداد حاصل کر کے پاکستان نے قابل اعتاد ڈیٹرنس (Deterrence) قائم کرلیا جس کا اعتراف بھارت کے وزیر دفاع نے 1998ء میں ان الفاظ میں کیا جب پاکستانی دھا کہ بھارت کے دھاکے سے زیادہ زور آ ور ثابت ہوا:

"Now perfect nuclear deterrece has been established between India and Pakistan."

ہارا ایٹی پروگرام اس لحاظ سے منفرد نوعیت کا ہے کہ وزیراعظم ذوالفقار علی بھٹو نے 1975ء میں دنیا پر واضح کر دیا تھا کہ جنوبی ایشیاء میں طاقت کا توازن بحال کرنے کے کیا۔ 1990ء میں امریکہ بھارت اور اسرائیل کی مشتر کہ سازش کا جواب مضبوط اقد امات کر کے دیا کہ ہمارے پاس صلاحیت بھی ہے اور اے استعمال کرنے کا حوصلہ بھی ہے۔ انہیں دہشت گردی کا شکار ہونا بڑا۔

ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان جیسے عظیم سائنسدان جن کی لازوال محنت اور شانہ روز کی کاوشوں سے صرف قلیل عرصے میں بیرمنزل حاصل ہوئی ان کی شخصی آزادی تک چیمین لی گئی اور بدترین تفحیک کانشانہ بنایا گیا۔

ہماں نواز شریف سابق وزیر اعظم پاکتان جنہوں نے ایٹی دھا کے کر کے بھارت کو موڑ جواب دیا 'انہیں آٹھ سال تک جلاولتی کی سزا کا ثنا پڑی اور اس اذیت کے بعد قوم نے انہیں وزیراعظم منتخب کیا لیکن پھر سازش کے تحت انہیں کری اقتدار ہے الگ کر دیا گیاہے۔
گیاہے۔

عظیم سائمسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور ان کے رفتاء کی شانہ روز کی انتک محنت کے سبب 1986ء تک ہم نے ایٹی ہتھیار بنانے کی صلاحیت حاصل کر لیتھی اور اس کے اگلے سال ہی ایٹی ہتھیاروں کو ایف سولہ طیاروں کے ذریعے استعمال کرنے کے نظام کے تج بات کے ہم نے 1996ء تک درمیانے فاصلے تک مارکرنے والے میزائل استعمال کرنے کا نظام بھی وضع کر لیا تھا لیکن اسکے باوجودا یٹی دھا کے نہ کرنے کی وجہ سے ہماری ایٹی صلاحیت کے بارے میں ابہام موجود تھا۔ ہماری خوش قسمتی تھی کہ 1998ء میں بھارت نے پانچ ایٹی وہا کے کئے جس کا جواب پاکستان نے چیے زوردارایٹمی دھاکوں کی صورت میں ویا جس سے ہماری ایٹی صلاحیت کے ہماری ایٹی صلاحیت کے خات کے بیٹی صلاحیت کے بات کے ایٹی اسٹی صلاحیت کے خات کی ایٹی اسٹی صلاحیت کے خات کے ایٹی اسٹی صلاحیت کے خات کے لئے متعدد اہم اقد امات اٹھائے جن کی تفصیل وری ذیل ہے۔

ایٹی ہتھیاروں کے استعال کے نظام کومضبوط اور قابل اعتاد بنانے کے لیے سلح افواج کے متیوں شعبوں میں تر تی و تحقیق کا ایک جامع پروگرام شروع کیا گیا:

اورزیاده طاقت کے حامل ایمی ہتھیار تیار کرنے کی صلاحیت میں اضافد کیا گیا۔

کے پاکتان ہر حالت میں ایٹی ہتھیار بنانے کی صلاحیت حاصل کرے گا اور محض دس سال کی قلل مدت میں پاکتان نے میصلاحیت حاصل کر لی اور وہ بھی صرف 300 ملین امریکی ڈالر سے کم کی لاگت ہے۔ لیکن دوسری جانب ہمارے قائدین کواس کی بہت بھاری قیمت اوا کرنا پڑی جے سونے اور پلائینم کے ساتھ بھی تولانہیں جا سکتا۔ پاکتان کوایٹی قوت بنانے والی پانچ اہم شخصیات کویا تو زندگ ہے ہاتھ دھونا پڑا ہے یا اقتدار سے جبری علیحدہ ہونا پڑا اور غلیظ پرو پیگنڈے کے ذریعے ان کی کردارکشی کی گئی ہے:

ہے ذوالفقارعلی بھٹو جنہوں نے پالیسی دی اہداف مقرر کئے اور تمام سہولتیں فراہم کیں ا انہیں عدالتی تل کے ذریعے ختم کر دیا گیا۔وزیراعظم کو جس کرب سے گزرنا پڑااس کا اظہار انہوں نے اپنی زندگی کی آخری رات 3 اپریل 1979ء کوایٹی پروگرام کے حوالے سے بات کرتے ہوئے'ان الفاظ میں کیا ہے:

''جب میری حکومت ختم کی گئی اور مجھے کال کوٹھڑی میں ڈالا گیا اس وقت ہم
ایٹی صلاحیت حاصل کرنے کے قریب پہنچ چکے تھے۔ہمیں معلوم تھا کہ امرائیل
اور جنو بی افریقہ کممل طور پر ایٹی صلاحیت حاصل کر چکے ہیں۔ کیمونسٹ طاقتیں
عیمائی' یہودی اور ہندو تہذیبیں بھی یہ صلاحیت حاصل کر چکی تھیں صرف اسلای
تہذیب اس صلاحیت سے محروم تھی گر اب عنقریب یہ صورت حال تبدیل ہونے
کو ہے اور میری وعا ہے کہ میرے جانے کے بعد ایسامکن ہوجائے تا کہ میرے
ملک کے اس ملین عوام کو تحفظ اور سلامتی حاصل ہو۔ مجھے یفین ہے کہ یہ کامیا بی
میری شخصیت کو یادگار بنادے گی جس پر ہیں دنیا مجرکی مخالف کے باوجود کی
سالوں سے پختہ اور محکم ارادے سے کام کرتا رہا ہوں۔'

ہے جنرل ضیاء الحق' جنہوں نے 1977ء سے 1988ء تک ایٹمی پروگرام کو غیر متزلزل الداد فراہم کی تھی'ایک سازش کے تحت قبل کردیے گئے۔

🖈 محترمہ بے نظیر بحثو جنہوں نے ہماری ایٹمی قوت میں منطق اور مخبراؤ کا عضر شامل

اختیار کے جانے والے چنداہم نکات مندرجہ ذیل ہیں۔

ہے اپٹی مزاحت کی صلاحت میں اضافے کے لیے موزوں وقت پر"مضبوط سیا کی عزم (Political Will)" کا ہونا لازم ہے۔ ہماری سیاسی قیادت اور ماہر سائمندانوں نے باہمی اشتراک ہے ایسی مثالیں پیش کی ہیں جہاں میچ اور بروقت اہم فیصلے کئے گئے۔ ان قائدین کو وطن کی خاطر عظیم خدمات سرانجام دینے کے جرم میں کڑی سزائیں تو دی گئیں لیکن انہوں نے وطن سے مجت کاحق ادا کر دیا۔ بقول شاعر:

یپی کی طرح سینج کے رکھا تیرا وجود خود وُهل گئے گر تجھے گوہر بنا دیا

مندرجہ بالا تفصیل ہماری مربوط اور قابل اعتاد ایٹی صلاحیت کے اہم عوامل کی تشریح ہے البندا میہ ہمین کوئی گزند نہیں پہنچا سکتا جبکہ حقیقت ہے ہمین کوئی گزند نہیں پہنچا سکتا جبکہ حقیقت ہے ہے لہ ہماری روایتی فوج ہی ہمارے متعقبل وسلامتی کی جنگ لڑے گی اور انشاء اللہ ہر جنگ جیتے گی۔ ایٹی ہتھیار طاقت کا توازن (Balance of Terror) قائم کرنے کے ہوتے ہیں جو 28م می 1998ء کو قائم ہوا۔ سوویٹ یو نین اور امریکہ ہزاروں ایٹی ہتھیار کھنے کے باوجود افغانستان اور عراق میں شکست سے نہ بی سیحے اسرائیل کے پاس دوسو ایٹی ہتھیار سے لیکن ہتھیار سے لیکن میں اس کے ایٹی ہتھیارات حزب اللہ کے باتھوں ولت آمیز شکست سے نہ بی خادر اب دائش کے فلاف دنیا کی چارائی طاقتیں امریکہ فرانس اور برطانیہ ہزاروں ایٹی ہتھیار رکھنے کے باوجود ایک ایٹم بم بھی استعمال روئی فرانس اور برطانیہ ہزاروں ایٹی ہتھیار رکھنے کے باوجود ایک ایٹم بم بھی استعمال نہیں کرسکتیں۔

ای طرح اگر 1945ء میں امریکہ کو جاپان کی طرف سے امریکی سرزمین پر ایک ہمی ایٹم بم گرانے کا خطرہ ہوتا تو وہ بھی بھی جاپان پرایٹم بم گرانے کی ہمت نہ کرتا۔ایٹمی طاقت ہونے کی بھی مجبوری ہے اور وسع پیانے پر تباہی پھیلانے والے یہ جھیار دوست اور دشمن کا امتیاز کے بغیر تباہی کا موجب بختے ہیں لیکن اس کے باوجود اگر قومیں لاشعوری طور پر ایٹمی ہے ہتھیاروں کی نینی صلاحت اور استعمال کے نظام کو بہتر اور موثر بنایا گیا اور و تفے و تفے ہے تجربات کئے گئے تا کہ اس بات کا یقین کیا جا سکے کہ تمام شعبے کی ہنگام مصورت حال ہے نمٹنے کے لئے کمل طور پر تیار ہیں۔

﴿ 2006 مِن مَمَا مَدُ اور كَنْرُول كَا الكِ جَامِعَ نظام تشكيل با چِكا تحاجس سے المِنى مواد میں اضافے : ہتھیاروں کے نظام میں بہتری اور حاصل شدہ صلاحیت کے مطابق مسلح افواج کے شعبوں میں توائد وضوابط کو ضابطہ تحریر میں لا کر نظام کو مربوط بنایا گیا تا کہ تمام متعلقہ اداروں کے نظام اور'' مخصوص ایٹی ذمہ داریوں'' میں ہم آ ہنگی پیدا کی جاسکے۔

ہے انتہائی حساس نوعیت کی حال''ایٹی بٹن دبانے'' کی پالیسی مرتب کی گئی تا کہ اس بات کا تعین کیا جا سکے کہ حتمی فیصلہ کرنے کا اختیار کس کے پاس ہوگا اور یہ بٹن کس کے باتھوں میں ہوگا۔

2007ء میں پورے ایٹی کمانڈ اور کنٹرول سٹم کے تحفظ وسلامتی کا نظام وضع کیا گیا جو ایک بہترین نظام ہے جے تمام ایٹی صلاحت کے حامل ممالک نے سراہا ہے۔ ایٹی ہتھیاروں اور مواد کی تختی ہے حد بندی کر کے ایٹی تنصیبات کی سکیورٹی کے لئے عالمی معیار کے مطابق اصول وضوابط اختیار کئے گئے ہیں تا کہ سہولتوں کی با حفاظت منتقلی کو نیٹی بنایا جا سکے۔ ایٹی نکینالوجی کو پر امن مقاصد کے لئے استعمال کرنے کے کئی طریقے ہیں 'جن میں ایٹی پاور پرائمن مقاصد کے لئے استعمال کرنے کے کئی طریقے ہیں 'جن میں ایٹی پاور پرائمن کے لئے درکار ایندھن کی تیاری صحت زراعت اور دیگر مختلف شعبوں کی تحقیقی ضرور تیں پوری کرنا شامل ہیں۔

ان مقاصد کے لئے ایٹی نیکنالوجی دوسرے ممالک کوہمی دی جا کتی ہے اور لی بھی جا کتی ہے اور لی بھی جا کتی ہے اور جب پاکتان ایٹی سپلائی گروپ کاممبر بن جائے گا تو اس طرح کے تعاون میں مزید اضافہ ہوگا۔ ایٹمی پالیسی کے والل انتہائی احتیاط کے ساتھ مرتب کئے گئے ہیں اور خصوصا اس بات کی احتیاط اور وضاحت کی گئی ہے کہ ایٹمی صلاحیت کوز ماند امن میں کیسے استعمال کرتا ہوگا اور خصوصا جب وٹمن ایٹمی بلیک میل کررہا ہو۔ ایٹمی پالیسی کے فیصلوں کے معاملے میں ہوگا اور خصوصا جب وٹمن ایٹمی بلیک میل کررہا ہو۔ ایٹمی پالیسی کے فیصلوں کے معاملے میں

god-fathers of this broad-based, anti-US coalition is Nawaz Sharif."

"امريك كى پاليسى سازلوگوں كواس دن پر ماتم كرنا چاہيے جب انہوں نے جہورى عمل كے ذريع پاكستان ميں عبد حكومت كى تبديلى كا فيصله كيا - جہوري عمل كے ذريع جولوگ ابحر كر سامنے آئے ہيں وہ امريك سے طويل عرصے سے نفرت كرنے والوں كا غير مقدس اتحاد ہے جس كے سربراہ نواز شريف ہيں كين پس منظر ميں امريكہ كے خالفت كرنے والے اسلم بيگ اور حميد گل جيے سريرست لوگ ہيں۔"

وہ مقصد جو 2008ء کے الکشن میں حاصل نہ ہو سکا تھا ہائی برؤ اسٹریٹی Hybrid (Hybrid کے ذریعے حاصل کرنے کی کوشش کی گئی۔

بھارتی سرجیکل سٹرائیک:

سوال: 27 فروری کی بھارتی سرجیکل اسٹرائیک کے بارے میں آپ کا کیا تبھرہ ہے؟
جواب: بھارت نے 27 فروری 2019ء کو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پاکستان
کے خلاف بالاکوٹ کے مقام پر'' فرضی جہادی کیمپ'' پر تملہ کیا جے سرجیکل اسٹرائیک کا نام دیا
جو فوجی اصطلاح میں انتقامی کاروائی تھی۔ پاکستان کو یہ بتانا مقصود تھا کہ اگر اس نے دوبارہ
ایس حرکت کی تو اے اس سے بھی زیادہ تخت ردمکل کا سامنا کرنا ہوگا۔ اس سرجیکل اسٹرائیک
کی تفصیل بچھاس طرح ہے۔ بھارتی سیکرٹری دفاع نے پریس بریفنگ میں وضاحت کی کہ:

''غیر فوجی سرجیکل اسٹرائیک Surgical Strike) ''غیر فوجی سرجیکل اسٹرائیک Surgical Strike) کونکہ فوجی ٹھکانوں کو بدف بنانا جنگی کاروائی تصور کی جاتی ہے۔'' اس طرح ہمارے عسکری ترجمان نے وضاحت کی کہ: ہتھیاراستعال کرنے کا فیصلہ کرلیں تو ان کی لاشوں پر بین کرنے والا بھی کوئی نہیں بچے گا۔

ہمارے نظریات پر حملہ ایک خطرناک سازش ہے جو 2008ء میں شروع کی گئی جب
جان کیری نے اعلان کیا کہ امریکہ نے 1.4 بلین ڈالر کی رقم پاکستانی قوم کے ذہمن ونظریات

کو بد لنے کے لئے مختص کی ہے۔ اس کا تذکرہ میں پہلے بھی کر چکا ہوں۔ پچھالی ہی صورت
حال 1965ء میں انڈونیشیا میں سوشلزم 'کیمونزم اور اسلامی نظریات کے درمیان نگراؤکی صورت میں پیدا ہوئی تھی جس کے سبب خانہ جنگی ہوئی اور لاکھوں لوگ مارے گئے۔ ایسے حالات پاکستان میں بھی پیدا کرنے کی سازش ہورہی ہے۔

صدربش کی پاکتان آمد:

2008ء میں صدر بش پاکستان آئے جبکہ الیکشن کی تیاریاں جاری تھیں ۔انہوں نے مشرف کوشاباش دی کہ''مشرف کی حکمت عملی کے تحت پاکستان میں پہلی دفعہ جمہوری طریقے کے انتقال اقتدار کا مرحلہ پورا ہوگا۔'' مشرف نے 2002ء کے انتقابات جیسی تیاریاں کررکھی تھیں اور پراعتاد تھے کہ وہی کامیاب ہوں گے لیکن جزل کیانی نے صاف لفظوں میں کہد دیا کہ'' فوج الیکشن کے معاملات سے لاتعلق رہے گی۔'' جس کے نتیج میں عوام نے کسی دباؤ کے بغیرا نی مرضی سے دوٹ دیے۔

"The American policy makers about Pakistan must rue the day, they decided for regime change in Pakistan, through the democratic process. Democracy is what has now emerged - an unholy alliance of long-term American haters - Aslam Beg and Hamid Gul. The behind-the-scenes

"جارے فضائی وفاع کے نظام نے بھارتی عیاروں کو لائن آف کنٹرول کے اندر آتے ہوئے و کیولیا تھا لین انہیں اس لئے نشانہ نہیں بنایا گیا کیونکہ انہوں نے کسی فوجی مھکانے کو ہدف نہیں بنایا۔"

دونوں اطراف کے بیانات سے ظاہر ہوتا ہے کہ وونوں مما لگ تصاوم کی امجرتی ہوئی موئی کیفیت کو محدود رکھنا چاہج ہیں کہ کہیں حالات ایک جربور جنگ کی صورت نہ افتیار کر جا کیس اس کے باوجود سیالکوٹ کے محاذیر جو کچھ ہوا وہ جران کن ہے۔ بھارت کی جارحیت کے جواب میں بری فوج نے نصف ورجن بھارتی چوکیوں کو نشانہ بٹایا جس میں وشمن کے متعدد فوجی مارے گئے۔ ووہری صبح دو بھارتی طیاروں نے بھارتی زیمنی دستوں کی مدوکی خاطر پاکستانی فضائی صدود کی خلاف ورزی کی مارے لڑا کا طیاروں نے انہیں برق رفتاری سے مارگرایا اوران میں سے ایک یا کمٹ کوزندہ گرفتار کرایا ہے۔

FARISTAN

PANDED

PAND

27 فروری 2020ء کو بھارتی طیاروں کا مالم جبہ پر مسے کاروت ہمارے طیاروں نے نور خان انزمین سے پرواز کر کے دس تائمکل میل کا فاصلہ چند منٹوں میں طے کرکے بالاکوٹ کے مقام پر بھارتی طیاروں کو جالیا۔ بھارتی طیاروں کو مرحد

پارے ایس ہو۔ ۳۰ (SU-30) طیاروں کے ذریعے وفائی حصار مہیا کیا جا رہا تھا جو کہ امرائیلی میزائیلوں ہے لیس تھے اور ای کلومیٹر کے فاصلے تک مارکرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ چار میراج ۔ ۲۰۰۰ (Mirag-2000) بھارتی طیارے خوف کے سبب پاکسانی طیاروں کا سامنا نہ کر سکے بم اور ایندھن کے ٹینک عطر شیشہ کے پہاڑوں میں گرا کر فرار ہو گئے۔ میں ان پہاڑوں میں 1950ء کی وہائی میں ایس ایس جی کی مشقوں کے دورال پھرتا رہا ہوں۔ میرا ڈرائیور فلام محمد جب سے تعلق رکھتا ہے'اس نے' اس نام نہاو بھارتی سرجیکل اسٹرائیک کے لیے لیے کی خبریں مجھے فراہم کیس۔ لائق شحیین ہیں پاکستان کی دفائی افواج جنہوں نے بھارت کے جگی جنوں کو تاکوں بھے چبوا دیے ہیں۔

الماری سرجیکل اسٹرائیک کی ایک مثال ہے جو ان دنوں میں چیش آئی جب میں چیف آف آری ساف تھا۔ 1990ء میں سوویٹ یونین کی افغانستان سے پہائی کے بعد جہادی السی آف آری شاف تھا۔ 1990ء میں سوویٹ ہونین کی افغانستان سے پہائی گئے اور ان میں السی السی السی کے اور ان میں سے پہلے کھی میں کی تحریف کے اور ان میں سے پہلے کھی میں کی تحریف کی تحریف کی میں شامل ہوئے جس کے سب تحریف میں شدت آئی اور ضووسا ایل اوی (LOC) پر دونوں طرف سے چھوٹے بڑے ہوئے اور کی استعمال روزاند کا معمول تھا۔ اسی دوران بھارتی فوج سویل سے خریدی ہوئی بونور گئیں اور گرائی میں واقع اہداف (Bofor) کونشانہ میں اس سے ہارے تین آفیسرز شہید بنانا شروع کیا۔ ہاری ایک بٹالین ہیڈکوارٹر کونشانہ بنایا جس سے ہارے تین آفیسرز شہید ہوئے۔ اس جارحیت کا جواب دینا ضروری تھا۔

اس واقع کوایک ہفتہ بھی نہیں ہواتھا کہ ایک دن سے 10 کور کمانڈر میرے دفتر آئے اور فورا لمنا جاہا۔

م نے بالیا۔ پوچھا: خریت ہے آ پ کیے آئے؟

"سر ميرا دويون كما غررقابوت بابر ب- جي جلبول سے دشمن برهمله آور بوا ب ركا

ہے۔ 1980ء میں بھی وہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو تباہ کرنے کی ناکام کوشش کر چکے ہیں جس وقت ہمارا ایٹمی پروگرام ابھی ابتدائی مراحل میں ہی تھا۔ اس وقت وشمن کو موثر جواب ویت کے لئے ہمارے پاس ایف سولہ طیارے بھی نہیں تھے ۔اس سازش کا انکشاف دی ایشین آن کی دو جرناسٹس Adrian Levy and Catherine Scott-Clark کی کھی ہوئی کتاب کی دو جرناسٹس Adrian Levy and Catherine Scott-Clark کی ہمی ہوئی کتاب کی دو جرناسٹس Trade in Nuclear Weapons

تفصیل یوں ہے کہ بھارتی گرات کے 'جہان گڑھ ار فیلڈ' پر اسرائیلی جہازوں کا ایک سکواڈرن پاکستان کے کہویہ ایٹی پلانٹ پر جملہ کرنے کے لئے بالکل تیار تھا۔ان کا منصوبہ تھا کہ وہ ایک کومبیٹ یا فائٹ گروپ کی شکل میں پرواز کرتے ہوئے پاکستان میں داخل ہوں گے تاکہ پاکستانی ریڈارکو دھوکہ دیا جا سے اور ریڈارآ پریٹر یہ بجھیں کہ شاید یہ کوئی ایک ہی بڑا مسافر بردار جہاز ہے۔ پھروہ کہوٹہ پر بمباری کر کے اس کو جاہ کردیں گاور وہاں سے سیدھے جوں وکشمیر کے رائے نکل جا کیں گے۔اس جملے کی اطلاع جزل ضیاء الهی کوئی ہماری انٹیلی جنس ایجنسی نے جملے ہے صرف چند گھٹے پہلے جملے اور سازش کا سراغ لگا لیا۔ جزل ضیاء الهی نے ساری صورت حال کا تیزی ہے جائزہ لیا اور فوری فیصلہ کیا کہ جملے کو روکانیس جائے گا بلکہ ناکام بنایا جائے گا تاکہ پاکستان کو جوائی جملے کا جواز مل سکے۔اس حکمت عملی کے حت ایک بھر پور جوائی حملے کا بھواز مل سکے۔اس حکمت عملی کے حت ایک بھر پور جوائی حملے کا بھواز مل سکے۔اس حکمت عملی کے حت ایک بھر پور جوائی حملے کا بھواز مل سکے۔اس حکمت عملی کے حت ایک بھر پور جوائی حملے کا بھواز مل سکے۔اس حکمت عملی کے حت ایک بھر پور جوائی حملے کا بھواز مل سکے۔اس حکمت عملی کے حت ایک بھر پور جوائی حملے کا بھواز میں بنایا گیا۔

پاکتانی اگر فورس کے تین دیتے تھکیل دیے گئے۔ پہلے کے ذمے یہ کام تھا کہ وہ اسرائیل جہازوں کے حملے کو ناکام بنائے اوران کو مارگرائیں۔ دوسرے دستے کومب وٹر مب میں موجود بھارت کے بھا بھا نیوکلئیر پلانٹ کو تباہ کرنے کا ٹاسک ملا جبکہ تیسرے دستے کو نجو ڈیزرٹ میں موجود اسرائیل کے ڈیمونا نیوکلئیر پلانٹ کو تباہ کرنے کا ٹاسک دیا گیا۔لیکن دور دراز اہداف پر حملے کا مسکہ یہ تھا کہ پاکستانی جہاز وہاں ری فیولنگ نہ کرپاتے اوران کی والیسی ناممکن تھی لیکن پھر بھی متعدد پائلٹ اس مشن پر جانے کو تیار تھے۔امریکی سیولائٹ نے

یہ تو جنگ ہوجائے گا۔'' میں میں رئیس کا منہ کا جہ یہ کے

یں نے کہا' انہیں' جنگ نہیں ہوگ۔ بیتو وہی حکمت عملی ہے جو آپ نے اور ہم نے اور ہم نے اور ہم نے اور ہم نے اور ہم

ڈویژن کمانڈرنے حالات کو دیکھتے ہوئے ایک دونہیں بلکہ چھمنصوبوں کو ایک ساتھ لانچ کیا ہے اوریقینا اس کے گہرے نتائج برآ مد ہوں گے۔''

لیکن سر'ایدا یکشن لینے سے پہلے ہمیں بتانا تو چاہیے تھا۔'' ''آپ کا کہنا درست ہے۔آیئے ان سے بات تو کرتے ہیں۔'' میں نے کال ملائی۔ میجر جزل محمد صفدر' ستارہ جرات نے فون اٹھایا۔

"سر و تمن کو کھڑ کا کے رکھ دیا ہے۔ متعدد پوشیں تباہ کردی ہیں و تمن اپنی لاشیں چیوڑ کر بھا گا ہے۔ اس کی دو گئیں بھی ہم نے تباہ کی ہیں۔ دبایا ہوا ہے۔ "
"ماشاء اللہ Keep it up ۔ اب کیا ارادہ ہے؟"

"اس سے پہلے کہ وہ ہم پر جوابی جملہ کریں ہم واپس آ جائیں گے۔اللہ کا کرم بے کہ ہمارے چندسیاہی معمولی زخی ہوئے ہیں۔"

یہ سرجیکل اسٹرائیک کی عمدہ مثال ہے جس کی کامیابی کے لئے پوری تیاری کرنی ہوتی ہے۔ انتہائی موزوں اقدامات المحانے ہوتے ہیں کہ حالات قابو سے ہاہر نہ ہوں اور مقصد بھی حاصل ہو یعنی دشمن کو واضح پیغام ل جائے کہ وہ اپنی حرکات سے باز رہے۔ بھارت اور اسرائیل کی پیاکتان ایٹمی پلانٹ پر حملے کی کوشش:

سوال: بھارت اور اسرائیل کے بارے میں خبریں ملی بیں کہ وہ پاکتان کے خلاف متحد ہو کرکوئی کاروائی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ خبریں کہاں تک درست ہیں؟ جواب: ۔۔۔۔۔ پاکتان کے خلاف بھارت اور اسرائیل کا ناپاک گھ جوڑکوئی نئ بات نہیں

پاکتانی جبازوں کی غیر معمولی نقل وحرکت کونوٹ کیا اور فورا اسرائیل اور بھارت کو آگاہ کیا اور انہوں نے خوف زدہ ہوکراپنے مشن سے پسپائی اختیار کرلی۔ بھارت اسرائیل گھ جوڑ:

بھارت اسرائیل گئے جوڑ اس بڑے منصوبے کا حصہ ہے جوائی سال دارسا (Warsaw)

کے مقام پر تشکیل دیا گیا ہے۔ 4 جولائی 2017ء کے مودی کے دورہ اسرائیل کوتو می اور بین الاقوامی میڈیا نے شر سرخیوں کے ساتھ شائع کیا ہے۔ یہ دورہ تاریخی اہمیت کا حامل ہونے کے ساتھ ساتھ 1992ء میں دونوں ملکوں کے مابین سفارتی تعلقات کے فروغ کے بعد کی بحل بھارتی وزیراعظم کا بہود نیوں کی سرز بین کا پہلا دورہ تھا جس کا اختتام 2.6 ملین امریکی ڈالر مالیت کے اسلیح کے معاہدے پر دشخطوں کی صورت میں ہواجس سے بھارت کو اسلحہ بلائی کرنے والے ممالک میں اسرائیل دوسرابڑا ملک ہے۔ یہ تذویراتی شراکت کی ایک بھیا تک صورت ہے جودفاعی تجزیہ کاروں کی نظروں میں خطے میں طاقت کے توازن کو بگاڑ دے گیا اوراسلحہ کی دوڑ میں تیزی آ جائے گی۔

بحارت نے اپنی اقتصادی و تذویراتی ست تبدیل کر لی ہے اور امریکہ سے درخواست کردہا ہے کہ دوواس کی اقتصادی اور عسکری پشت بناہی کرتا رہے۔ یہی وہ تاریخی موڑ ہے جب امریکیوں نے بحارت پر واضح کر دیا کہ اگر وہ واشنگٹن کے ساتھ بہتر تعلقات کا خواہاں ہے تو اسے پہلے امرائیل کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کرنا ہوں گے۔ دوسرے الفاظ میں واشنگٹن جانے کے لیے تل ابیب کا راستہ اختیار کرنا ہوگاان تعلقات کی عملی صورت کشمیراور فلسطین میں دیکھی جاسکتی ہے جہاں بحارت اور اسرائیل نہتے مسلمانوں کے ساتھ انسانیت سوز سلوک روا رکھے ہوئے ہیں۔ متعدد ایسے واقعات ہیں جو اس امر کے شاہد ہیں کہ بحارت اور اسرائیل کے باہمی گھ جوڑ کا متعدد ایسے واقعات ہیں جو اس امر کے شاہد ہیں کہ بحارت اور اسرائیل کے باہمی گھ جوڑ کا مقصد خطے میں سازشی چالوں کے ذریعے اپنے مفادات کے حصول کو یقینی بنانا ہے۔

اس پس منظر میں دونوں ممالک کے مابین دفاعی و تذویراتی تعاون میں ہر گزرتے دن کے ساتھ پنجنگی آتی جا رہی ہے۔جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے۔مزید برآ ل بھارت اور

اس کے علاوہ بھارت اور اسرائیل کے درمیان اسلحہ کے معاہدے میں اس نظام اسلحہ کے معاہدے میں اس نظام اسلحہ کے معاہدے میں اس نظام اللہ کا کیڈو کر 2000 Bombs and laser-designations pods میں جی لی ایس گائیڈو (GPS Guided Precision Targeting) اور عیس جی لی ایس گائیڈو (Spike-anti-Tank Guided Missile System) کو کامیابی سے نشانہ بنانے کی صلاحیت بھی موجود ہے۔ اس میزائل کو آدمی اشحا کر فائر کر سکتا ہے اور یہ صلاحیت بھی موجود ہے۔ اس میزائل کو آدمی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کا ریخ 4 کلومیٹر کے معاوہ فیلکن اواکس (Phalcon AWACS) جو کہ بنیادی طور پر اسرائیل کے بیشگی اطلاع دینے کی صلاحیت کے حال راؤاروں سے لیس ہے جنہیں روی آئی ایل ۲ے اس کا رانبیورٹ طیاروں پر نصب کیا گیا ہے۔

امریکہ نے دوسری جنگ عظیم کے بعدا پی عسکری بالادی قائم کرنے کے لیے 700 سے زیادہ مختلف ملکوں میں فوجی اڈے قائم کے اور ان سینکٹروں مراکز کا رابطہ مرکزی کنٹرول روم میں میں محمد کو افغانستان میں ہجر پور طریقے سے استعمال کیا گیا اور اس کنٹرول روم میں میٹے کر ہزاروں میل دور سے صدر اوباما اور ان کی کیبنٹ نے اسامہ بن لادن کے قتل کا منظر دیکھا۔

## امریکه کی بھارت کی بالادی کی کوششیں:

سوال: امریکہ ہمارے خطے میں بھارت کو بالا دی دلوانا چاہتا ہے بالکل ای طرح جیسا کہ اس نے مشرق وسطی میں اسرائیل کو بالا دی دلوا رکھی ہے۔اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟

جواب: بھارتی بالادی کا امریکی منصوبہ (Indian Hegemony Plan) امریکہ نے اور بھارت کے اعصاب پر سوار ہے۔ سوویٹ یونین کے ٹوٹ جانے کے بعد امریکہ نے پورے علاقے میں اپنی بالادی قائم کرنے کا منصوبہ بنایا جس طرح مشرق وسطی میں اسرائیل پورے علاقے انفانستان کے ذریعے وہ اپنے مفادات کا تحفظ کر رہا ہے۔ بھارت کی بالادی کا مجوزہ علاقہ انفانستان سے لے کر بنگدویش اور اس ہے آ گے ایشیائی بحرالکابل (Asia Pacific) تک کا ہے۔ اس مقصد کے لئے امریکہ نے 2005 میں بھارت کے ساتھ اسٹر پیٹیجک پارٹنرشپ (Strategic Partnership) کا معاہدہ کیا اور اس کے بعد 2015 میں اسٹریٹیجک ڈیفنس اسٹریٹیجک ڈیفنس امریکہ اعلی بیکنالوجی کے بتھیار اور سازوسامان ( Strategic Defence Partnership) کا معاہدہ کیا جس کے تحت اب امریکہ اعلی بیکنالوجی کے بتھیار اور سازوسامان ( Strategic Defence Partnership) جو اب تک اسرائیل کو دیتا رہا ہے اب بھارت کو بھی دے رہا ہے اور اس مقصد کے لیے امریکہ بھارت اور اسرائیل کے درمیان مفاہمت موجود ہے۔

اس میں شک نہیں ہے کہ امریکہ کی نیکنالوجی کا مقابلہ مشکل ہے اور مستقبل قریب میں بھارت کو ہم پر برتر کی حاصل ہوجائے گی خصوصا سائبر وارفیئر (Cyber Warfare) اور بھارت کو ہم پر برتر کی حاصل ہوجائے گی خصوصا سائبر وارفیئر (Outer Space Technology) کے حصول میں اور یہی وہ صلاحت ہے جس کی بدولت بھارت دھونس دھاند کی ظلم و بر بریت کے تمام طریقے استعمال کرنے ہے گریز نہیں کر رہا ہے۔ اس کام میں اے امریکہ کی بحر پور معاونت حاصل ہے۔ بھارت کو امریکی اتحادی ہونے کا بڑا زعم ہے۔ اس ذعم کے سب مودی نے تشمیر میں ظلم و بر بریت کا جوسلسلہ قائم کر رکھا ہونے کا بڑا زعم ہے۔ اس زعم کے سب مودی نے تشمیر میں ظلم و بر بریت کا جوسلسلہ قائم کر رکھا ہو وہ قابل ندمت ہے۔ سائبر نیکنالوجی کے میدان میں برابری کے حصول کی خاطر ہمیں

پاکتان کے اندر سائبر خلاء کے اعلی ماہرین پرمشمل ایک پیل تفکیل دینا لازم ہے تاکہ ضروری ایجادات کر کے ہم بروقت اپنا ذاتی سائبر نظام وضع کرسکیں جوہمیں اس قابل بنادے گاکہ ہم سائبر خلاء میں ہونے والی نت نئ تبدیلیوں سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ امت مسلمہ کے خلاف سازشیں:

سوال: سسوویٹ یونین کے ٹوٹ جانے کے بعد امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے دنیائے اسلام کو اپنا دخمن سمجھا ہے اور بچپلی تین دہائیوں سے کی مسلمان ملکوں کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ پاکستان کو بھی مختلف سمتوں سے خطرات کا سامنا ہے۔ یہ خطرات کیا ہیں اور ان سے کس طرح نمٹا جا سکتا ہے؟

جواب: .....مسلم دشمنی میں امریکہ کے ساتھ اسرائیل اور بھارت بھی بیش بیش ہیں۔ مشرق وسطی کے علاقے میں اسرائیل کی بالادی قائم کی گئی تا کہ وہاں امریکہ کے مفادات کا تحفظ ہو سکے۔ وسطی ایشیا ، جنوبی ایشیا اور ایشیا بیسیفک کے علاقوں میں بھارت کی بالادی کو مضبوط کیا جا رہا ہے۔ مسلمان ملکوں کی کمزوریوں کو ابھار کر انہی کے خلاف استعمال کرنے کا عمل جاری ہے مثلا:

پاکتان میں دہشت گردی اور بغاوت کو ابھارا گیا ہے۔ ای گئے جوڑنے قوم کوفرقہ واریت اور نظریاتی وسیاسی انتثار کے عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے۔ و نیائے اسلام کے خلاف موجودہ دور کی پہلی صلبی جنگ 2001ء میں شروع ہوئی اور ابھی تک نہ صرف جاری ہے بلکہ ایک نیا رخ اختیار کر چک ہے۔ جزل پرویز مشرف کے بدترین فیصلے کے سب آج ایک عذاب ہم پر مسلط ہے۔ امریکہ اور بھارت کے گئے جوڑ کے نتیج میں بھارت نے افغانستان عذاب ہم پر مسلط ہے۔ امریکہ اور بھارت کے گئے جوڑ کے نتیج میں بھارت نے افغانستان میں اپنا جاسوی نیٹ ورک بنایا جے پاکستان کے خلاف می آئی اے (CIA) 'ایم آئی 6' موساد اور نمیٹو ممالک کی انٹیلی جنس ایجنسیوں کی مدد حاصل رہی ہے ۔اس سازش کے خلاف ماری کے حکومت نے احتجاج تک بھی نہیں کیا۔

2005ء میں امریکہ نے بھارت کے ساتھ اسریٹیک پارٹنرشپ کا معاہدہ کیا اور

بھارت کو یہ ہدف دیا کہ اس علاقے میں اسلامی انتہا پیندی کوختم کرے اور چین کی بڑھتی ہوئی طاقت کو محدود کرے۔ اس مقصد کے لئے افغانستان میں بھارت کی مداخلت کو جواز دیئے کے افغانستان کو جنوبی ایشیا کا حصہ قرار دیا ہے جبکہ جغرافیائی اعتبار سے افغانستان وسطی ایشیا کا حصہ ہے۔ اور آج سے چندسال قبل بھارت سے اسٹریٹیجک ڈیفنس پارٹنرشپ کا معاہدہ کر کے امریکہ بھارت کی وسط ایشیا سے لیکر جنوبی ایشیا اور اس سے آگے جنوب مشرقی ایشیا سے بالا دی قائم کرنا چاہتا ہے جس طرح اسرائیل کو پورے جنوب مغربی ایشیا میں بالا دی حاصل ہے۔

2016ء میں ترکی کے صدر جناب طیب اردگان جب پاکتان کے دورے پر آئے سے تھے تو انہوں نے خبردار کیا تھا کہ'' پاکتان کی سلامتی کو فتح اللہ گون طرز'' کے خطرے کا سامنا ہے جو جماری قومی سلامتی کے لئے انتہائی خطرناک ہے ادر جمیں اس سے خمٹنے کے بروقت اقدامات کرنے ہوں گے۔ ترک صدر کی اس دارنگ کا باریک بنی سے تجزیہ کرنے کے بعد اس کے مضمرات سامنے آئے ہیں۔ ہماری اندرونی سیاسی ونظریاتی تفریق دن بدن تھمبیر ہوتی جا دبی ہے اور اس بات کی متقاضی ہے کہ اپنے تمام تر وسائل کو بروئے کار لا کر اس خطرے کا سد باب کرنے کی سعی کریں کیونکہ نظریات سے عاری نظام حکمرانی دباؤ برداشت نہیں کرسکتا۔

الله تعالی نے ہمیں اپنے لئے نظام حکرانی کے انتخاب کا اختیار دیا ہے جس کی بنیاد قرآن وسنہ کو پس قرآن وسنہ کو پس قرآن وسنہ کو پس قرآن وسنہ کو پس بیت ڈالتے ہوئے مغربی جمہوریت کو فوقیت دی۔ ماضی کی کسی حکومت نے ملک کی نظریاتی سرحدوں کو مضبوط بنانے کی طرف دھیان دیا نہ ہی متعدد ندہبی جماعتوں کو بیتو فیق ہوئی کہ حکومتوں کی توجہ اس جانب مبذول کرا تیں۔ہم اپنے بچوں کومسلم شناخت دینے میں ناکام رہے ہیں کیونکہ ہمارانظام تعلیم قرآن وسنہ کی تعلیمات سے عاری ہے۔

قومی ایکشن بلان سے ایسا تاثر ماتا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کی بنیادی وجہ

ندہب ہے جوایک بیار ذہنیت کی اختر آع ہے جس نے ہمارے معاشرے کوسیای و معاشر تی البرل روثن خیال اور قوم پرست ندہبی گروپوں میں تقتیم کررکھا ہے۔ لبرل اور سیکولر طبقہ اکثریت میں ہونے کی وجہ سے سیائ طور پر اہمیت کا حامل ہے۔ ندہبی طبقہ ہے بسی کی علامت بن چکا ہے جس کی سیاست میں کوئی جگہ ختی نظر نہیں آ رہی اور نہ ہی پالیسی فیصلوں میں اس کی کوئی اہمیت ہے کیونکہ ہمارے لوگ انہیں ووٹ دینا پہند نہیں کرتے لیکن حیرت ہے کہ اس کے باوجودای طبقے کو ملک میں وہشت گردی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔

نظریاتی تفریق کو ہوا ادینے کے لئے ہماری نظریاتی اساس پر کھلا حملہ کیا گیا ہے۔2008ء میں اوبامہ کے دور میں جان کیری نے اعلان کیا کہ امریکہ نے ''پاکستانی قوم کی نظریاتی در شکی کے لئے ڈیڑھ ارب ڈالرکی رقم مختص کی ہے جو براہ راست اداروں' این جی اوزاور شخصیات کودی جائے گی۔' اس کا تذکرہ پہلے آچکا ہے۔

اس علین مسلے کا ایک سادہ ساحل موجود ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہماری دینی ہماعتیں جو پچھلے سر سالوں سے قومی سیاست اور معاملات سے لاتعلق رہی ہیں ان کے لئے لازم ہے کہ اب قومی سیاسی دھارے میں شامل ہو کر جمہوری طریقے سے اس خرابی کو دور کریں۔ الحمد للذ اب مولا نا فضل الرحمٰن میں مقدس مشن لے کر میدان میں آ چکے ہیں اور کامیابی کی طرف گا مزن ہیں۔ مجھے پوری امید ہے کہ اگلے انتخابات میں مولا نا اور ان کے اتحادی قومی آسبلی کی کم از کم 25 سیٹیں جیتے کے قابل ہو جائیں گے۔ ان چندسیٹوں کو بردی اہم پوزیشن حاصل ہوگ جس سے وہ قوم کے نظریہ حیات کو محے مقام پررکھنے میں کامیاب ہول گے۔ انشاء اللہ

پاکتان معتدل اسلامی معاشرے کی اعلی ترین مثال ہے جہاں ہر ندہی مکتبہ فکر کے لوگ بستے ہیں جن میں خارجی کیفیری سلفی وہائی قادری نقشبندی دیو بندی بریلوی شیعہ اور کی شامل ہیں لیکن بدشمی سے سابی ونظریاتی صلبی جنگ نے معتدل مسلم معاشرے کے روشن چرے کو داغدار کردیا ہے۔ ہمیں اس صورت حال کا مدادا کرنے کے لئے صرف ایک سادہ سافیصلہ کرنا ہوگا جو ہمارے قومی نظریہ حیات کے مطابق ہو۔ ہماری پارلیمن کو ایک

260

قانون کی منظوری دینا ہوگی کہ تمام اردواورانگاش میڈیم سکولوں میں تیسری جماعت سے لے کر آٹھوں جماعت تک دین تعلیم کولازی قرار دیا جائے۔ صرف یہی ایک ایسا راستہ ہے جس سے ہمارے قومی نظریہ حیات کی دونوں شرائط پوری ہوسکتی ہیں اور جمہوریت ہمارا نظام حکومت ہوگا جس کی بنیادیں قرآن وسنہ کے اصولوں پر قائم ہوں گی۔

جمارے پڑوی میں ایران میں ایسا نظام حکومت قائم ہے جسے ولایت فقیمہ کا نام دیا گیا ہے جس کی بنیادی قر آن و سنہ کے اصولوں پر قائم ہیں۔ یہ نظام ایرانی قوم کو اسلام دشمن قو توں اور سیاسی و اقتصادی پابندیوں کے خلاف لڑنے کا عزم اور حوصلہ دیتا ہے۔ اس طرح افغانوں نے اسلامی جمہوری ریاسی نظام کاعلم اٹھاتے ہوئے گذشتہ تین دہائیوں میں دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتوں کو عبر تناک شکست سے دو چارکیا ہے اور اپنے اس عزم پر تختی سے قائم بیں کہ قابض فوجوں کا ایجنڈ اان کے لئے نا قابل قبول ہے کیونکہ ایسا کرنا ان کی قومی اقد ارائی غیرت میں دوراج اور الج اور الے اور الے اور الے حوالے سے دوام حاصل ہے۔ اسلامی نظام کی بنیا دول کی حفاظت:

سوال: آپ نے کہا ہے کہ ایران، پاکتان اور افغانتان ایک موثر اسلامی اتحاد تشکیل دے سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ مغربی دنیا اسے برداشت نہیں کرے گی اور وہ مسلم ممالک کونقصان پہنچانے کی ہرمکن کوشش کریں گے۔جیسا کہ وہ ماضی میں کرتے رہے ہیں۔مسلم ممالک اپنے اسلامی نظام کی بنیادوں کی حفاظت کیے کر کتے ہیں؟

جواب: دنیائے اسلام کے رہنما ان سازشوں سے بخوبی آگاہ ہیں۔ ایرانی رہنماء روح اللہ خمینی نے اپنے اعلی پائے کے ایٹی سائنسدان محن فخری زادہ کے قتل پر تبھرہ کرتے ہوئے کہا کہ انہیں ایرانی ایٹی پردگرام کی وجہ سے قتل نہیں کیا گیا بلکہ اصل وجہ سے ہے کہ ''ہمارے دخمن ہمارے اسلامی نظام کی بنیادوں کے نخالف ہیں جس کی وجہ سے وہ بھی اس دخمنی ہمارے اسلامی نظام کی بنیادوں کے نخالف ہیں جس کی وجہ سے وہ بھی اس دخمنی سے بازنہیں آئیں گے''۔

یہ بنیادی سچائی ہے ۔ اس سازش کے نتیج میں ایران افغانستان اور پاکستان سنگین

الرات بھگت رہے ہیں اورائی تومی اقد اراور ایمان ویقین کے تحفظ کی بری قربانیاں دی ہیں' مثلا بچیلی عارد ہائوں سے ایران اس سازش کا بوی ہمت اور حوصلے سے مقابلہ کر رہا ے۔ سلے حربے میں امریکہ کو ایرانی انقلابول کی گرفت سے اینے برغمالیوں کو آزاد کرانے میں ناکامی ہوئی اور اس مقصد کے لئے کی جانے والی کاروائی خود ان کی اپنی تابی کا سبب بن اس کے بعد انہوں نے صدام حسین کی ہمت بندھائی کہ وہ ایران برحملہ کرے جس کے بتح میں آٹھ سالہ طویل جنگ ہوئی اور دونوں جانب بے گناہ مسلمانوں کا خون بہتا رہا اور جب ایران نے شط العرب عبور کیا تو صدام حسین نے مہذب دنیا کی طرف سے فراہم کے جانے والے کیمیائی ہتھیاروں سے حملہ کر دیا۔ اس کے بعد ایران کو اقتصادی طوریر ایا ج بنانے کیلئے ایران کوطرح طرح کی یابندیوں میں جکڑ دیا گیاجس کا گذشتہ تمیں برسوں سے ارانی قوم جوانمردی سے سامنا کررہی ہے لیکن ان کے عزم واستقلال کونبیں تو رسکیں۔ایران کوسزا دینے کی خاطراس سال کے شروع میں وارسا پلان (Warsaw Plan) کے تحت ایک اتحاد بنایا گیا جس کے بعد صدر ٹرمی نے ایرانی جزل قاسم سلیمانی کو ٹارگٹ کر کے قبل کرایا۔ ایران نے جوابی کاروائی کرتے ہوئے امریکہ اور اسرائیل کی بجائے سعودی عرب یہ حمله کیا جوایک معروف امریکی صحافی کے بقول معمولی نوعیت کی کاروائی نہیں تھی:

طالبان کومجبور کیا جاسکے کہ وہ افغانستان میں اسلامی امارات کے قیام کے مقصد سے بیھیے ہٹ جا کیں لیکن طالبان ان کا تکم ماننے کے لئے تیار نہ ہوئے کیونکہ ملاعمر کے بقول''جس طرح 1990ء میں امریکہ اور پاکستان' دونوں نے ہمیں دحوکہ دیا تھا' اب ہمیں دوبارہ دحوکہ نبیں دیا جاسکتا۔''

افغانیوں نے اپنے اسلامی نظام کی بنیادوں کے تحفظ کی بڑی بھاری قیت چکائی ہے اور دنیا کی دوسپر پاورز کے خلاف کامیاب مزاحت کا نیا باب رقم کیا ہے جومنفر دنوعیت کا ہے اور اورا پنے ایمان ویقین تو می روایات و اقدار کے تحفظ کی خاطر انسانی جدوجہد کی تاریخ میں ایسی مزاحمت کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ماشاء اللہ طالبان کوکوئی جلدی نہیں کہ امر کی فوجیس کب افغانستان نے نکتی ہیں کیونکہ ''وقت ان کے ہاتھ میں ہے جبکہ دہمن کی دسترس محض کب افغانستان نے نکتی ہیں کیونکہ ''وقت ان کے ہاتھ میں ہے جبکہ دہمن کی دسترس محض کے گھڑی تک محدود ہے۔'' زمینی حقائق سے صاف عیاں ہے کہ طالبان مطمئن ہیں' جیسا کہ ایک معروف یا کستانی تجزید نگار کے ان الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے:

"اب بھی ملک کے زیادہ تر دیمی علاقے طالبان کے قبضے میں ہیں جہاں ان کی اپنی خودساختہ کومت ہے میک وہ خود وصول کرتے ہیں اور اسلامی ریاست (آئی ایس آئی ایس) کے خلاف دفائی حصار ہیں جس کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے مارچ 2020ء میں کنز اور اس کے مضافات کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے مارچ 2020ء میں کنز اور اس کے مضافات سے اسلامی ریاست کو بے دخل کیا تھا۔ اور اگر 1 1 0 2ء میں دنیا کے تقریبا بچاس (50) طاقتور ممالک کے ایک لاکھ بچاس ہزار (150,000) سے زائد فوجی دستے وو دہائیوں تک افغانستان میں امن نہیں قائم کر سکے تو دو ہزار فوجیوں کی کیا اوقات ہے؟ کابل کی حکومت مصنوئی اور عارضی سہاروں پر قائم رضامند نظر نہیں آتے۔

پاکتان اپ اسلامی نظام کی بنیادوں کو تحفظ دینے میں ناکام رہا ہے کیونکہ دنیا کے نقشے

7 د تمبر 1941 ، کو پرل بار بر جملے کے بعد امریکہ دومری عالمی جنگ میں شامل ہوا تھا لیکن عبقی پر حملے کے بعد امریکہ ورس کی مدد کو ندآ سے بلکہ محض تین ہزار کا علامتی فوجی دستہ بھیج کر اس امر کو بیٹنی بنایا ہے کہ ''ہم جو کچھ ان کے لئے کر رہے ہیں وہ اس کی قیمت اداکرتے رہیں گئی ہماری اولین ترجیح ہے۔''

2006ء میں حزب اللہ اسرائیل جنگ میں حزب اللہ نے چند ہزار فری فلائٹ راکوں کے حلے کرکے اسرائیل کو شکست دی تھی۔اب ایران اور اس کے اتحادی بھی چند ملین فری فلائٹ راکٹ اور درست نشانہ پر لگنے والے ایرانی میزاکلوں کی صلاحیت حاصل کر چکے ہیں۔اس کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں خودکش بمبار بھی اس جنگ میں شامل ہونے کے حکم کے بیتالی سے منتظر ہیں۔

جہاں تک ایران کے ایمی پروگرام کی تیاری کی بات ہے تواس سلسلے میں صدر ٹرمپ نے ایران کے ساتھ کئے جانے والے ایمی معاہدے سے دستبردار ہوکرایران کی مدو کی ہے جس سے حوصلہ پاکرایران نے ایم بم کے لئے یور پنیم کی افزودگی کا عمل جاری رکھا ہے۔ ای طرح امریکہ نے افغانستان میں روی جارحیت کے خلاف پاکستان کو شامل کرکے پاکستان کی مجمی مدد کی تھی۔ اس دوران پاکستان نے یور پنیم کی افزودگی کا عمل جاری رکھا اور ایٹم بم تیار کر لیا۔ لیکن جیرت اس بات پر ہے کہ پاکستان کے ایٹم بم بنانے کے حوالے ہے" امریکی گران" کی مثبت رپورٹ کے باوجود امریکی صدر سال بسال کا گریس کو یقین دلاتے رہے گران" کی مثبت رپورٹ کے باوجود امریکی صدر سال بسال کا گریس کو یقین دلاتے رہے کہ "پاکستان ایجی تک اس مزل تک نبیس بیٹھا کہ ایٹم بم بنا سکے۔"

گذشتہ چار دہائیوں سے افغانی قوم نے دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتوں کے خلاف
برسر پیکار رہتے ہوئے انہیں شکست دکی ہے اور اپنے اسلامی نظام کی بنیادوں کا تحفظ
کیا ہے۔1989ء میں جب روس پہاہوا تو افغان مجاہدین کو اسلامی حکومت بنانے کے حق
سے محروم کردیا گیا اور وہاں خانہ جنگی کرائی گئی جس کی کوکھ سے 2001ء میں طالبان نے جنم
لیا۔ امریکہ نے افغانستان پر قبضہ کرنے کی خاطر جر وتشدد کی حکمت عملی جاری رکھی تا کہ

پرابجرتے ہی اس نے سرد جنگ میں شمولیت اختیار کر کے امریکہ کی طرفداری کا فیصلہ کیا۔ اس فیصلے سے امریکہ نے ہمارے سیاسی اور سلامتی کے نظام پر کنٹرول حاصل کر لیاجس کی وجہ سے پاکتان میں نہ تو جمہوریت پنپ سکی اور نہ ہی صحت مند معاشرتی نظام قائم ہو سکا ہے۔ لیکن افسوس ناک بات یہ تھی کہ جب امریکہ نے پاکتانی قوم کی ذہنیت سازی Perception افسوس ناک بات یہ تھی کہ جب امریکہ نے پاکتانی قوم کی ذہنیت سازی Management کے لئے 1.4 بلین ڈالر کی خطیر قم مختص کی اور ٹریڈ انڈین سجھتے ہوئے ہمیں نظم و صبط سکھانا چاہاتو ہمارے منتخب حکمرانوں نے خوشد لی سے بیر قم اداروں نیر تقسیم جمیں نظم و صبط سکھانا چاہاتو ہمارے منتخب حکمرانوں نے خوشد لی سے بیر قم اداروں نیر تقسیم میں اور ہرا سے شخص کو جومقصد کے حصول کو بیتی بنانے کا اہل ہوان میں تقسیم کرنے کی اجازت وے دی۔ اس کے نتیج میں ہمارے تعلیم یافتہ طبقے میں ایسی ذہنیت انجری کے جو لبرل ازم (Liberlaism) اور سیکولرازم (Secularism) جیسے ساجی نظام کی بات کرتے ہیں جس کامحور اللہ تعالی کی ذات کی بجائے انسان کی اپنی ذات ہے۔ نعوذ باللہ۔

یہ ایک الیہ ہے جس سے پاکتان کے ساجی و معاشرتی نظام پر انتہائی مہلک اثرات مرتب ہوئے ہیں اور ہمارا سیاسی نظام بری طرح افراتفری کا شکار ہے جبکہ ملکی مفادات کا تقاضا ہے کہ ایک منصفانہ جمہوری اوراسلامی نظام کے تحفظ کی خاطر ایسی ''ساجی کی جبی 'قائم ہو جو انقلابی ایران اور جہادی افغانستان کے ساتھ مل کردنیائے اسلام کے اس حصے جو آج وشنوں کی زدمیں ہے کے تحفظ کے لئے انتہائی ضروری سلامتی کی تذویراتی گہرائی حصے جو آج وشنوں کی زدمیں ہے 'کے تحفظ کے لئے انتہائی ضروری سلامتی کی تذویراتی گہرائی

یا کتان میں سای عدم استحکام کے اسباب:

موال: ..... قیام پاکتان سے لے کراب تک ہمارے ملک کو وہ استحکام حاصل نہیں ہوا جو اس کا حق بنتا تھا۔ مسائل اور مشکلات سے گذرتے ہوئے ہم نے آ دھا ملک گنوا دیا اور اب کا حق بنگا دیش کے نام سے الگ ملک ہے۔ اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ پاکستان ایک ناکام ریاست 'ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے اور اس کے کیا اسباب ہیں اور کس طرح ہم پاکستان کو صحیح میں ؟

جواب: دراصل اس کا بنیادی سبب ہماری اپنی اندرونی کمزوریاں ہیں جن کو ابھی کی ہم دور نہیں کر سکے اور نہ ہی ہم نے ماضی میں کی جانے والی خاطیوں سے سبق سکھا ہے۔
ہماری سب سے بوی کمزوری جمہوری نظام میں اکثریت کی اہمیت کو نہ مجھنا ہے اور اس پڑمل پیرا نہ ہونا ہے۔ یعنی اکثریت کے جبر (Tyranny of Majority) کو تسلیم نبیں کرتے۔
قائد اعظم مجمع علی جناح اور تحریک پاکستان کے قائدین نے ملک کے لئے ایسے جمہوری نظام کا وعدہ تھا کیا جس کی بنیادیں قرآن وسنہ کے سنہری اصولوں پر قائم ہوں۔ یہی وہ بنیادی

قائداً عظم محموعلی جناح اور حرکی پاکتان کے قائدین نے ملک کے لئے ایسے بمبوری اضام کا وعدہ تھا کیا جس کی بنیادی قرآن وسنہ کے سنہری اصواوں پر قائم ہوں۔ یہی وہ بنیادی فیصلہ تھا جس کی روشنی میں 1973ء میں وزیراعظم ذوالفقارعلی بھٹو نے پاکتانی قوم کے نظریہ حیات کی ترجمانی کرتے ہوئے آئین میں اس کی تشریح کی کینی جمہوری نظام کے قیام اور اس کی مضبوطی کا وعدہ کیا جو مرکزی تصور ہے اور یہ تصورا کثریت کے بنیادی اصول پر قائم ہوتا ہے۔ اگر ایک جماعت کو صرف ایک نشست کی برتری حاصل ہوتی ہے تو وہ محکومت بناسکتی ہے۔ اگر ایک جماعت کو صرف ایک نشست کی برتری حاصل ہوتی ہے تو وہ محکومت بناسکتی ہے جبیبا کہ ایک امیدوار کو صرف ایک ووٹ کی اکثریت پر فاتح قرار دیا جاتا ہے۔ اس حقیقت سے انحراف حقیقت کو ''اکثریت کی جرت کے ہم نے اس حقیقت سے انحراف کیا جس کے سب مشرقی یا کتان ہم سے الگ ہوگیا۔

مشرقی پاکتان پورے ملک کی مجموعی آبادی کا 53 فیصد تھا۔ اس کی اکثریت کو ہماری قیادت نے تسلیم نہیں کیا۔ قائد اعظم کے بعد اگر کسی کو حکومت بنانے اور وزیراعظم بنے کا حق تھا تو مشرقی پاکتان کے اے کے فضل حق جیسے بالغ نظر قائدین موجود سے جو وزیراعظم بنے کے لئے موز دں ترین شخصیت سے گرمغربی پاکتان کے قائدین نے انہیں ان کے جائز حق سے محروم رکھا۔ جب 1954ء کے انتخابات ہوئے تو مشرقی پاکتان سے حسین شہید سہروروی کا مولانا بھا شانی اور اے کے فضل حق اور شخ مجیب الرحمٰن جیسے قائدین نے بھر پور حصہ لیا اور پورے ملک کی بنیاد پر اکثریت حاصل کی لیکن اس کے باوجود انہیں حکومت بنانے کی اجازت نہیں دی گئی۔

ای طرح 1965ء میں محترمہ فاطمہ جناح نے مشرقی پاکتان سے اکثریت حاصل کی

افتذاركي مجبوريال

پورے ملک میں سیاسی توازن قائم ہواور ہمارے دشمنوں کواس کمزوری سے فائدہ اٹھانے کا موقع نہ لیے۔

ای کمزوری کا جمیہ ہے کہ پاکستان بنے ہے آئ تک ہمارے چھوٹے صوبوں میں معمولی اختلافات جو باہمی افہام وتفہیم ہے بخو بی حل کے جا سکتے سے آئیس طاقت کے بل بوتے پرحل کرنے کی کوششیں کی جاتی رہیں۔ بلوچستان دیر باجوڑ اور فاٹا جیسے علاقوں میں ساتی معاملات کو عسکری قوت کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی گئی حالانکہ ہم مشرقی پاکستان کے ساتی معاملات کو عسکری قوت کے ذریعے حل کرنے کا خطرناک تجربہ کر چکے سے جو ہمارے لئے مشعل راہ ہوسکتا تھا۔

تحریک پاکتان خالصتا ایک سیای تحریک بھی جو قائد اعظم محر علی جناح اور ان کے ساتھیوں کی سیای بھیرت کا کمال تھا جنہوں نے ایک خالص پرامن اور منظم سیای تحریک کے ذریع ملک کو آزادی دلوائی۔ ہم مسلمانوں پر خواہ وہ ہندوستان کے کسی بھی جھے میں ہول دین کے حوالے ہے کوئی پابندی نہیں تھی اور نہ ہی کوئی بختی تھی اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت کی متمام دینی جماعت سے کوئی جا کتان میں شامل نہیں ہوئیں سوائے مولانا شبیر احمد عثانی کی جماعت جعیت علائے اسلام کے جنہوں نے جماعت سے الگ ہوکر تحریک پاکستان میں قائد مظم کا ساتھ دیا۔

پاکتان کا مطالبہ بنیادی طور پرمسلمان اکثرین علاقوں کو تحفظ فراہم کرنا تھا تاکہ انگریزوں کے جانے کے بعد جوخوف تھا کہ ہندواکثریت معاشرتی واقتصادی طور پرمسلمانوں پر جبر کرے گی وہ ختم کیا جا سکے جیسا کہ آج ہم نریندرمودی کے دور میں دیکھ رہے ہیں لیکن قائد اعظم کی دور رس نگاہوں نے اس خطرے کو بھانپ لیا تھا کہ جس طرح بھارتی حکومت نے مسلمانوں پرعرصہ حیات تھ کررکھا ہے خصوصا کشمیری مسلمانوں کوکس قدر اذبیتیں دی جارہی ہیں جو گذشتہ ستر (70) سالوں سے اپنی آزادی کی جنگ لارہے ہیں۔

ہاری سای جماعتیں' دینی جماعتوں کوتمام خرابیوں کا سبب مجھتی ہیں۔اس لئے کہ

کین دھاندلی کے ذریعے انہیں ہرادیا گیا۔ 1970ء میں جب جنرل کی خان نے انتخابات
کرائے تو مشرقی پاکتان سے شخ مجیب الرحمٰن کی جماعت عوامی لیگ کومجموعی طور پر واضح
اکثریت ملی۔ بچیٰ خان نے مشرقی پاکتان کے دورے میں قومی اسمبلی کا اجلاس 3 مارچ کو
ڈھا کہ میں بلائے جانے کا اعلان کیا لیکن مغربی پاکتان واپس آ کروہ اس اعلان سے پھر
گئے جس کے بعد مشرقی پاکتان میں حالات خراب ہوئے اور بغادت شروع ہوئی جس کے
نتیج میں مشرقی پاکتان ہم سے علیحدہ ہو گیا۔ جمہوریت کا مطلب ہی اکثریت کی رائے کا
احترام ہے کیتی ''دوٹ کا تقدیں۔''

ہارے قومی اداروں کی کمزوری ادرسیاستدانوں میں سیاسی اصولوں کی پاسداری کا فقدان ہے جے سیاسی نا پختگی بھی کہا جا سکتا ہے ، جو ہمارے سیاسی وقومی معاملات پر بری طرح اثر انداز ہے۔ مثلا امریکہ نے فوج ، عدلیہ انتظامیہ ادر چند سیاسی جماعتوں کو ساتھ ملا کرچار مرتبہ ہمارے ملک میں فوجی حکومتیں قائم کیں۔ یباں تک کہ 2007ء میں مشرف کی بنائی ہوئی حکمت عملی کے تحت جمہوری طریقے سے نظام کی تبدیلی کا فیصلہ کیا گیا تو سازش ناکام ہوئی حکمت عملی کے تحت جمہوری طریقے سے نظام کی تبدیلی کا فیصلہ کیا گیا تو سازش ناکام بوئی کوئلہ اس وقت کی فوجی قیادت نے اس مکروہ کھیل کا حصہ بننے سے انکار کر دیا تھا اور جب انتخابات ہوئے تو مشرف کو ناکائی کا منہ ویکھنا پڑا اور پیپلز پارٹی نے حکومت بنائی جب جب انتخابات ہوئے تو مشرف کو ناکائی کا منہ ویکھنا پڑا اور پیپلز پارٹی نے حکومت بنائی جب بخاب میں مسلم لیگ (ن) کی حکومت قائم ہوئی جس سے امریکی ایوانوں میں بلچل چ پخاب میں مسلم لیگ (ن) کی حکومت قائم ہوئی جس سے امریکی ایوانوں میں بلچل چ گئی۔ اس رو زمعروف امریکی اخبار واشگنن پوسٹ نے اپنے اداریے میں امریکی پالیسی سازوں کی ندمت کی جس کا ذکر ہم پہلے کر بچے ہیں۔

بنجاب کی اکثریت بمیشہ مقدر قوتوں کی نگاہوں میں کھنگی رہی ہے۔ اس بات کے پیش نظر ہمارے ملک کی سیاست میں اتار چڑھاؤ نظر آتا ہے۔ ہماری اس کمزوری کو بار بار ہمارے دوست نما دشمنوں نے ابھارا ہے اور اپنے مفادات حاصل کئے ہیں حالانکہ کام بہت آسان ہے کہ قومی اسمبلی فیصلہ کرے کہ ہمارے سیاسی نظام میں جو کمزوریاں اور خرابیاں ہیں انہیں درست کر لیا جائے یعنی بجائے چارصوبوں کے مزید صوبے بنادیے جا کیں تاکہ

عیور افغان قوم کو امریکہ اور اس کے مسلط کردہ حکمران اشرف غنی کی حکومت کے ساتھ نداکرات کی میز پرلائیں۔

یہ ایے مطالبات ہیں جنہیں پورا کرنا ہمارے لئے بہت مشکل ہے کوئکہ ہم نے غیروں کے ساتھ مل کر افغان قوم کے ساتھ جنگ کی ہے اور ہم نے ان سے ترک تعلق کرلیا۔ یبال تک کہ افغانی جو دشن کے خلاف جنگ کررہے تھے ان کے خاندان والوں کو 2010ء کی دہائی میں پاکستان سے نکالا تو افغانوں کا ہم سے ناراض ہونا ایک فطری بات تھی جو ہماری حکومتوں کی اس احتقانہ پالیسی کا قدرتی روم کمل تھا۔ ایران کی حکومت نے افغانوں کا ساتھ دیا ان کے خاندانوں کو تحفظ دیا اور ہر طرح سے ان کی مدد کی۔ آج امریکہ افغانوں کے ساتھ معاملات طے کرنا چاہتا ہے مگر ہماری صلاحیتیں محدود ہیں۔ اس سلطے میں ہمیں ترکی روس اور چین کی مدد درکار ہوگی۔ قدرت نے ہمیں ایک موقع دیا ہے کہ اپنی فلطیوں کا مداوا کرسکیں اور افغان ہوائیوں کے ساتھ موالی سے میں ایک موقع دیا ہے کہ اپنی فلطیوں کا مداوا کرسکیس اور افغان میں ہوئیوں کے ساتھ مل کریں۔

موجودہ دور میں نظام حکومت چانا آسان کام نہیں ہے جبکہ ہماری حکومتیں قومی معاملات کو بھی '' کری کیبنے'' بھی '' اور بھی عارضی گروپ (Adhoc Group) معاملات کو بھی '' کری کیبنے'' بھی '' کور کمیٹی' اور بھی عارضی گروپ (فرمہ داریاں کے ذریعے چاتی رہی ہیں جبکہ مہذب جمہوری حکومتوں نے بیشنل سکیورٹی کونسل کو ذمہ داریاں مکی ہوتی ہیں۔ نیشنل سکیورٹی کونسل ملک کے تمام تحقیقی اداروں' منتخب میکئو کریٹس اور معاقمہ ماہرین کی مدد ہے تمام ملکی مسائل پرغور کر کے حکومت کو اپنی سفارشات بیش کرتی ہے اور حکومت کا سربراہ اپنے وسائل اور حالات کود کھتے ہوئے ممل درآ مد کا فیصلہ کرتا ہے۔ آج سے تقریبا ہیں سال قبل بھارت نے اس طرح کی نیشنل سکیورٹی کونسل تفکیل دی اور فوا کہ حاصل کئے۔ اس طرح ہے حاصل ہونے والی کممل دانشورانہ رائے کے ذریعے نالج بیٹر حاصل کئے۔ اس طرح ہے حاصل ہونے والی کممل دانشورانہ رائے کے ذریعے نالج بیٹر حاصل کئے۔ اس طرح ہے حاصل ہونے والی کممل دانشورانہ رائے کے ذریعے نالج بیٹر حکمران نیشنل سکیورٹی کونسل کے نام ہے الرجک اورخوفزدہ ہیں۔

ماری ایک کروری میجی ہے کہ ہم زمنی حقائق کوسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں اور

ملک میں موجود دو درجن سے زائد دینی جماعتوں کا حکومت بنانے اور چلانے میں کوئی کردار نہیں ہے۔ وہ ایک نظر انداز شدہ قوت ہیں لیکن اس کے باوجود ہماری تمام سیاسی جماعتوں پر ہروقت ان کا خوف طاری رہتا ہے۔ ان دینی جماعتوں کو جب تک قومی سیاسی دھارے میں نہیں لایا جائے گا ہماری قوم میں معاشرتی انتشار قائم رہے گا۔قصور ہمارے مدرسوں کانہیں ہے بلکہ ہماری بے راہ روسیاس سوچ وعمل کا ہے۔

ہمارا اپ قومی نظریہ حیات ہے انحراف خطرناک علامت ہے جبکہ ہمارے آ کمین میں اس امرکی وضاحت کی گئی ہے کہ ملک کا نظام حکومت 'جمہوریت 'ہوگا جس کی بنیادیں قرآن و منہ کے ذریں اصولوں پر قائم ہوں گی لیکن اب تک جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں تمام کا زور صرف جمہوریت پر ہی رہا ہے اور قرآن وسنہ کو پس پشت ڈالے رکھا ہے۔ دین کا میہ مطلب ہر گرزنہیں کہ قوم کو ملائیت کی جانب راغب کیا جائے بلکہ صرف وہ بنیادی تعلیم ہے جو ہر مسلمان کو دی جانی لازم ہے اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے تمام سکولوں میں دینی نصاب تعلیم رائج کریں جو 1973ء کے آئین میں لازم قرار دیا گیا ہے تاکہ ہر پاکستانی کو اپنی پہچان مل سکے ورند آج ہمارے معاشرے میں جونظریاتی اختلاف موجود ہے وہ قوم کو اہتری کی جانب لے جارہا ہے۔ ایسی اہتری جو 1965ء میں انڈونیشیا میں خانہ جنگی کا باعث بن تھی جس میں لاکھوں لوگ قتل ہوئے ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کم وری لاعلاج ہوجائے۔

امریکہ کو ہماری کمزوریوں کا ادراک شروع دن ہے ہی تھا ادرانہی کمزوریوں کو ابھارکر وہ اپنے مقاصد حاصل کرتا رہا ہے جس سے ہمارے تو می مفاوات کو بخت نقصان پہنچا ہے۔
یہاں تک کہ ہم امریکی مفاوات کی جنگ لاتے رہے ہیں۔ بھی امریکہ کے ساتھ مل کر روس کے خلاف جنگ کی اور بھی امریکہ کی خوشنووی کی خاطر براور اسلامی ملک افغانستان کے خلاف جنگ میں شامل ہوئے۔ ان فلط فیصلوں کے نتیج میں ہم پر دہشت گردی کا عذاب خلاف جنگ میں شامل ہوئے۔ ان فلط فیصلوں کے نتیج میں ہم پر دہشت گردی کا عذاب مسلط ہے جس کے قدارک کی کوششوں میں ہم نے ہزاروں لوگوں کی جانیں قربان کیں اور مسلط ہے جس کے قدارک کی کوششوں میں ہم نے ہزاروں لوگوں کی جانیں قربان کیں اور پھر بھی ہم سے تقاضا ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کررہے اور مطالبہ کیا جاتا ہے کہ

کی سطح پر حقوق حاصل ہوں گے۔''

اقتدار کی مجبوریاں

یہ ہیں وہ اہم مسائل جو فوری توجہ کے متقاضی ہیں، جنہیں حل کرنے کے لئے ہمیں اپنے ذاتی مفادات سے آگے بڑھ کرتو می مفادات کو اہمیت دینا ہوگی۔ ارادے کی مفبوطی اور فلوص نیت شرط ہے۔ ہمارے پڑوں میں دو قوموں کی روش مثال ہمارے سامنے ہے کہ جن کے دلوں میں ان کا نظریہ حیات زندہ ہے اور انہوں نے بڑی ہمت اور عزم کے ساتھ اپنے تو می مفادات کا شخط کیا ہے۔ افغان قوم نے چند دہائیوں کی مدت میں ونیا کی ہر بڑی سے بڑی طاقت کو شکست دی جس کی انسانی تاریخ میں مثال نہیں ملتی اور انہی چند دہائیوں کے دوران ایران نے امریکہ کے ظلم وستم اور مالی و تجارتی بندشوں کے باوجود ایک ہی جھکے میں مشرق وسطی کے تذویرتی نظام کو بدل کے رکھ دیاہے اور اب امریکہ ایران سے ندا کرات کرنے پر مجبور ہے۔

سوال:..... 17 اگست 1988ء کوآپ کی سربراہی میں عسکری قیادت نے عنان اقتدار چیئر مین سینیٹ کے حوالے کر دیا تھا جوآ کینی طریقہ تھا جبکہ 1969ء میں جزل ایوب خان جب اقتدار سے الگ ہوئے تو انہوں نے اقتدار چیئر مین سینیٹ کی بجائے جزل کیجیٰ خان کے حوالے کر دیا۔ اس پرآپ کیا کہیں گے؟

جواب :---- اس کی سب سے بڑی وجہ سیاستدانوں پر عدم اعتاد تھا کہ 25 مارچ 1969ء کو فیلڈ مارشل محمد ایوب خان نے مستعفی ہوکر اقتدار آرمی چیف جزل یجیٰ خان کے سپر دکر دیا جنہوں نے مارشل لاء قائم رکھا۔ ایوب خان نے قومی نشریاتی را بطے پر اعلان کیا کہ ملک میں امن و امان کی بگرتی ہوئی صورت حال کے پیش نظر اقتدار سے الگ ہو رہا ہوں۔ اس طرح ملک میں ان کے دس سالہ اقتدار کا خاتمہ ہوا جو 27 اکتوبر 1958ء کو سیاس افراتفری کی وجہ سے رونما ہوا تھا۔ مستعفی ہونے سے پہلے جزل ایوب خان نے جزل یکیٰ خان کے نام خط لکھاجس میں انہوں نے سول ملٹری تعلقات کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کیا ہے۔ میرے عزیز جزل یکیٰ

حقائق کا سامنا کرنے سے کتراتے رہے ہیں۔ جب تک کوئی قوم اپنے نظریہ حیات کے مطابق اپنے معاملات کوئییں چلاتی اس وقت تک اسے قوموں کی برادری میں باعزت مقام حاصل نہیں ہوتا۔ ہمارے نظریہ حیات کی تشریح ہمارے آ کین میں موجود ہے لیکن ہم اس سے مسلسل انحراف کرتے رہے ہیں۔ ہمیں اب اس روش کو ترک کرنا ہوگا۔ جب تک ہم اپنی اصل (دین اسلام) سے نہیں جڑیں گے تب تک حالات میں بہتری کی توقع دیوانے کے خواب کے مترادف ہوگی۔

ہم جمہوریت ؛ جمہوریت کا راگ الا پتے تو تھکتے نہیں لیکن ابھی تک جمہوریت کا مطلب ہی نہیں سمجھ پائے۔ ہمیں نہ تو دوٹ کے تفذی کا لحاظ رکھنا آیا اور نہ ہی عوامی رائے کا احترام کرنا سکھا ہے۔ جمہوریت میں طاقت کا سرچشمہ عوام ہوتے ہیں لیکن ہم نے عوامی رائے کو پس پشت ڈالنے کے نت نے طریقے ایجاد کئے اور من پندنتا کے حاصل کرنے کے لیے تو می اداروں کوساتھ ملا کرعوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنے کی راہ اختیار کررکھی ہے۔

حدتویہ ہے کہ غیر مکی آ قاؤوں کی خوشنودی ہے اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کے لئے ہماری اسٹیلشمند بھی اس بھیا تک کھیل میں شامل رہی ہے۔ مقدر تو توں کی جانب سے چھوٹے صوبوں کے ساتھ ہونے والی ناانصافی اور ان کے حقوق کی پامالی بھی ایک اہم وجہ ہے۔ ہم نے بھی ان کے مسائل کو سمجھا ہی نہیں اور اگر سمجھا بھی ہوتو ان کوحل کرنے کے لئے ان سے بات چیت کرنے کی راہ اپنانے کی بجائے ان کے خلاف لئکر کشی کی اور طاقت کے بل بوتے پر انہیں تابع بنانا چاہا' جوموجودہ تمام خرابیوں کی جڑ ہے۔ اگر آج بھی ہم بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے نظریہ پاکستان پڑمل پیراہونے کا تبدیر کرلیں تو ہمارے تمام مسائل حل ہو سے جیں۔ قائد اعظم نے 1947ء کو بہلی قانون ساز آسمبلی سے خطاب کرتے مسائل حل ہو سے جیا۔

"آپ کاتعلق چاہے کی ندہب فرقے یابرادری سے ہو اصولوں پراس کا کوئی فرق نہیں بڑتا کیونکہ پاکستانی شہری ہونے کی حیثیت سے تمام شہریوں کو برابری

مجھے انتہائی افسوس سے کہنا پڑرہا ہے کہ اس وقت ملک کی تمام سول انتظامیہ اور آئینی ادارے غیر موٹر ہو چکے ہیں۔ اگر صورت حال ای طرح زوال پذیر بربی تو ہماری مبذب بقاء ممکن نہیں رہے گی۔ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ افتدار سے الگ ہو جاؤں اور نظام مملکت پاکتان کی وفائی افواج کے حوالے کر دول جواس وقت ملک کا واحد آئینی اور مملک پاکتان کی دفائی افواج ہیں۔ اللہ تعالی کے کرم سے وہ ایسی صلاحیت اور موٹر ادارہ ہیں اور ملک کا کنٹرول سنجال سے ہیں۔ اللہ تعالی کے کرم سے وہ ایسی صلاحیت رکھتے ہیں کہ ملک کو اہتری اور کمل بتاہی کی صورت حال سے نکال سیس وہ تنہا ملک میں امن قائم کر کتے ہیں اور ملک کو دوبارہ مبذب اور آئینی طریقے سے ترتی کی راہ پرگامزن کر سکتے ہیں۔ ہمارے لئے دین اور بنیادی اصولوں پر بنی جمہوریت کی بحالی امن و امان اور عوائی ضروریات کی پاسداری ہماری اولین ترجیح ہوئی چاہیے۔ اس میں ہمارے عوام کے تحفظ اور بسلوریات کی پاسداری ہماری اولین ترجیح ہوئی چاہیے۔ اس میں ہمارے عوام کے تحفظ اور بسلوری کی راڈ پوشیدہ ہے جوابے عن م واستقال کی وجہ سے دنیا میں اعلی مقام حاصل کرنے کی امنگ رکھتے ہیں۔

یہ امر انتہائی باعث دکھ ہے کہ اب جبہ ہم ایک خوشگوار اور ترتی یا فتہ مستقبل کی راہ پر گامزن ہو چکے تھے تو ملک کو بے جا احتجاجوں اور ہنگاموں کی نذر کر دیا گیا ہے۔اس احتجاج کو آج جائز قرار دیا جارہا ہے لیکن وقت بتائے گا کہ یہ بدامنی ایک سوچے سمجھے منصوبے اور پس پر دہ عناصر کی شبہ پر پھیلائی گئی ہے۔انہوں نے حکومت کے لئے ملک میں قانون کی عملداری 'فظام مملکت چلا نا اور عوام کی جان و مال کی حفاظت کرنا ناممکن بنا دیا ہے۔سول انتظامیہ اور عوای اظہار رائے کے ہر عضر کو بے جا تقید اور بلیک میلنگ کے ذریعے ناکارہ بنا دیا گیا ہے۔ تیجہ یہ ہے کہ معاشرتی واخلاتی اصولوں کا ہر عضر تباہ ہو چکا ہے جس سے حکومت غیر فعال اور غیر موثر ہو کررہ گئی ہے۔

ملک کی اقتصادیات تباہ ہو بچکی ہیں۔کاریگروں اور مزدوروں کو لا قانونیت اور ظالمانہ اقدات اٹھانے کی ترغیب دی جارہی ہے جبکہ اجرت 'تخواہوں اور مراعات میں اضافے کے مطالبات کی وجہ سے ملکی پیدادار میں شدید کی واقع ہورہی ہے۔ برآ مدات میں خطرناک حد

کی ہو چکی ہے اور جھے ڈر ہے کہ یہ معاملہ جلد ہی ملک میں افراط زر کے اضافے کا باعث

بن جائے گا۔ یہ سب گذشتہ چند مہینوں سے جاری احتجا جی تحریک کی وجہ سے ہورہا ہے۔
افسوسناک بات یہ ہے کہ معصوم اور بھولے عوام کی ایک کثیر تعدادا یے عناصر کی سازشوں کا شکار ہور ہی ہے۔ ہم سے غلطیاں ضرور ہوئی ہیں لیکن جو کچھ ہم نے کیا ہے اسے بھی نظرانداز نہیں کیا جانا چا ہے۔ پچھ عناصر چا ہے ہیں کہ جو پچھ میری اور بچھ سے پہلی حکومتوں نے کیا ہے اسے عوام کی نظروں سے او بھل رکھا جائے۔ سب سے افسوسناک اور دل شکن بات یہ ہے کہ ایسے عوام کی نظروں سے او بھل رکھا جائے۔ سب سے افسوسناک اور دل شکن بات یہ ہے کہ بچھ ایسے عناصر بھی ہیں جو قائدا عظم کی قربانیوں 'یعنی قیام پاکستان کی خاطران کی کوششوں کو بھی فراموش کرنے کی ندموم سازشوں میں ماوث ہیں۔

میں معاشرتی اور آئی کمی طریقوں ہے موجودہ حالات کو سدھار نے میں ناکام ہو چکا ہوں۔ میں نے احتجاجی قائدین کو ملاقات کی دعوت دی ہے'ان میں ہے بہت ہے اوگ ایک کانفرنس میں آئے اور میں نے ان کے تمام مطالبات غیر مشروط طور پرتسلیم کر لئے لیکن اس کے باوجود چند عناصراس کانفرنس میں نہ آئے' اور نہ آنے کی وجہ وہی بہتر بتا سے ہیں۔ میں نے ان ہے کہا کہ ایک مشتر کہ فارمولا تیار کریں لیکن کافی وقت گزرنے کے بعد بھی وہ کوئی فارمولا چیش نہ کر سکے اور بالآخر دو نکات پر شفق ہوئے اور میں نے دونوں مطالبات تسلیم کر لئے۔ اس کے بعد میں نے انہیں پیشکش کی کہ جو معاملات ابھی حل طلب ہیں انہیں انتخابات میں منتخب ہونے والے عوامی نمائندوں کے لئے چیوڑ دیا جائے ۔میرا کہنا تھا کہ کانفرنس میں موجود وفو د چونکہ عوام کے منتخب کردہ نہیں ہیں' لہذا انہیں آئینی ومعاشرتی معاملات کے بارے فیصلہ کرنے کا کوئی اختیار حاصل نہیں جب کہ بعض معاملات پرخودان کا آپس میں میں انتخاب بی انتخاب میں انتخاب کرنے کا کوئی اختیار حاصل نہیں جب کہ بعض معاملات پرخودان کا آپس میں میں انتخاب نہیں۔

میرا خیال تھا کہ دونوں مطالبات پرغور کرنے کے لئے میں قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کروں گالیکن جلد ہی میں نے محسوں کیا کہ ایسا کرناایک فضول مثق ہوگی کیونکہ اسمبلی کے ممبران آزاد اور با اختیار نہیں ہیں للبذا دونوں مطالبات پران کے متفق ہونے کا کوئی امکان

باہمت عوام کی خدمت کرنا میرے لئے ایک بہت برااعزاز ہے۔

الله تعالى سے دعا ہے كہ وہ كاميا في وكامراني ميں آپ كی نفرت ورہنمائی فرمائے۔ آپ كے غير متزلزل جذبہ حب الوطنی كی تعریف كرتے ہوئے ميں اس بات كا بھی اعتراف كرتا ہوں كہ وطن سے مجت آپ كی زندگی كاجز ولا ينفك رہی ہے۔

میں آپ کی کامیا بی اور اپنے عوام کی بہتری کے لئے وعا گوہوں۔

جنزل ابوب خان

نیشنل سیکورٹی کونسل کی افادیت:

سوال: بینتل سکیورٹی کونس کا قیام کیوں ضروری ہے اور اس کی افادیت کیا ہے؟
جواب: بینتل سکیورٹی کونس کی افادیت کو ہمارے حکمران آج تک نہیں سمجھ سکے۔
ہر ملک کا اپنا ایک نظریہ حیات ہوتا ہے۔ اگر ملک نظم وضبط کے مطابق چل رہا ہوتو تو می سلامتی
کے تقاضے پورے ہوتے ہیں۔ تو می معاملات میں نظم وضبط قائم رکھنا کسی ایک فردیا چند اوگوں
کی معاونت ہے ممکن نہیں ہے بلکہ اس مقصد کے حصول کے لئے چند بنیادی اصواوں پر عمل
کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس مقصد کے لئے مختلف ممالک میں مختلف طریق کا رافتیار کئے گئے
ہیں۔ مثلا آج سے تقریبا ہیں سال قبل بھارے نے ایک ایسا طریق کا رافتیار کیا ہے جو چند
ہیں۔ مثلا آج سے تقریبا ہیں سال قبل بھارے نے مثلا:

🖈 کسی معتر شخص کوقوی سلامتی کامشیر مقرر کرنا ضروری ہے۔

ہے نیشنل سکیورٹی ایڈوائزر کے تحت ملک کے متعلقہ تحقیقی ادارے دانشور' ہنرمند اور باصلاحیت اوگوں کے تعاون سے سال کے بارہ مہینے ملک کے تمام مسائل پرغوروفکر کرکے تجاویز تیار کی جاتی ہیں۔ یہ تجاویز ان معاملات سے متعلق ہوتی ہیں جن پر تحقیق کرنے کے لئے حکومت وقت اس ادارے کوتفویض کرتی ہے۔

ہ دوسری سطح پر یہ تجاویز متعلقہ وزارتوں اور اداروں کو پیش کی جاتی ہیں اور جائزہ لیا جاتا کہ اسلام کے کہ کیا وسائل حاصل ہیں اوران تجاویز پر عمل درآ مدے کئی قتم کی خرابی تو پیدانہیں

نہیں ہے۔ بے شک ممبران اسمبلی کو دھمکیاں دی جارہی ہیں اور مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ یا تو اجلاس کا بائیکاٹ کریں بالی بیش کریں بس سے مرکزی حکومت عملی طور پرختم ہوجائے مسلح افواج کا نظام ناکام ہو جائے ملک کی اقتصادیات تقیم ہوجا ئیں اور پاکستان کو جیوٹے چیوٹے چیوٹے جیوٹے کا نظام ناکام ہو جائے ملک کی اقتصادیات تقیم ہوجا ئیں اور پاکستان کو جیوٹے چیوٹے کا دیا ہے۔ ایسی صورت حال میں تو می اسمبلی کا اجلاس بلانا والات کو مزید بگاڑنے کا سبب بن سکتا ہے کیونکہ دھمکیوں ہنگاموں اور احتجاج کے ماحول میں بنیادی نوعیت کے مسائل کوحل کرنے کے لئے کوئی کیے جھنڈے ول سے فور کرسکتا ہے۔ میں بنیادی نوعیت کے مسائل کوحل کرنے کے لئے کوئی کیے جھنڈے ول سے فور کرسکتا ہے۔ اس محمیر صورت حال پر قابو پانے میں سول حکومت کھل طور پر ہے بس ہو چی ہے لبندا دفائل اداروں کا آگے بڑھنالازم ہے۔ یہ آپ کی قانونی اور آگئی ذمہ داری ہے کہ خصرف بیرونی خطرے کی صورت میں ملک کا دفاع کریں بلکہ اندرونی خافشار اور بدا تنظامی کے خلاف بیرونی خطرے کی صورت میں ملک کا دفاع کریں بلکہ اندرونی خافشار اور بدا تنظامی کے خلاف بھمی ملک کو تحفظ فراہم کریں قوم آپ سے ملک کی سلامتی اور کیے جبتی کے تحفظ امن وامان معاشر تی اقتصادی اور انتظامی امور کی بحالی کی توقع رکھتی ہے۔ آئیں ایک سومیں ملین عوام کی اس سرزمین کو امن و امان اور خوشیوں بھری زندگی کی طرف اوٹانے کی سعی ملین عوام کی اس سرزمین کو امن و امان اور خوشیوں بھری زندگی کی طرف اوٹانے کی سعی ملین عوام کی اس سرزمین کو امن و امان اور خوشیوں بھری زندگی کی طرف اوٹانے کی سعی

ہیں جس کو دنیا بحر میں عزت و تکریم کی نگاہ ہے دیکھا جاتا ہے۔

پاکستانی فضائیہ اور نیوی میں آپ کے ساتھی بھی عزت والے لوگ ہیں اور آپ کو ان

کی حمایت و تائید حاصل ہے۔ پاکستانی مسلح افواج باہم متحد ہوکر ملک کو ٹوٹے ہے بچا سکتی

ہیں۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں گا کہ آپ بری ' بحری اور فضائیہ کے تمام سپاہیوں کو میرا یہ

پیغام پہنچا دیں کہ مجھے ہمیشہ نخر رہے گا کہ میں آپ لوگوں کا حاکم اعلی Supreme)

پیغام پہنچا دیں کہ مشکل کی سے برایک کویہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ مشکل کی

اس گھڑی میں سب کو ' محافظین وطن' کا کر دار اداکرنا ہے۔ قومی مفادات کی پاسداری میں ان

کا کر دار اسلام کے زریں اصولوں سے مزین ہونا چاہیے۔ طویل عرصے تک ملک کے غیور اور

كريں مجھے يقين ہے كه ملك كو جوخطرناك مسائل در پيش ہيں' آپ اپ جذب حب الوطنی'

عزم اور استقلال ہے ان سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔آپ ایک ایکی فوج کے سربراہ

ہوگی۔ کمزوریوں کو دورکر کے تجاویز کوختی شکل دی جاتی ہے۔ جیہ تیسری سطح پر بیہ تجاویز وزیراعظم کو پیش کی جاتی ہیں اور حتی فیصلہ وزیراعظم کا ہوتا ہے جنہیں این کا بینہ اور صعقلہ افراد کی مشاورت حاصل ہوتی ہے۔

اس طریق کار کا فاکدہ سے ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ وانشورانہ آراء
(Intellectual Inputs) شامل ہوتی ہیں اور فلطی کی گنجائش بہت کم ہوتی ہے۔ پاکستان
کا المیہ سے ہے کہ ہمارے حکران اپنی صوابدید کو ترجیح دیتے ہیں 'کچن کیبنٹ بنا کے بڑے
بڑے فیصلے کر لیتے ہیں اور مخوکر کھاتے ہیں۔ انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں 'مثلا ہمارے سابقہ
وزیراعظم نواز شریف نیشنل سکیورٹی کونسل کے نام سے الرجک ہیں 'خوفزوہ ہیں' یباں تک
کہ 1996ء میں جب سابق آری چیف جزل جبانگیر کرامت نے بیشنل سکیورٹی کونسل کے
حق میں آواز اٹھائی تو نواز شریف اتنا ناراض ہوئے کہ جبانگیر کرامت سے استعفیٰ ما مگ لیا
اور تھوڑے ہی عرصہ بعد جزل پرویز مشرف کے ہاتھوں اس فیصلے کا خمیازہ جگتنا پڑا۔

آج بھی جزل پرویز مشرف کے دور کی بنائی ہوئی نیشنل سکیورٹی کونسل موجود ہے جو دراصل کرائسسر مینجنٹ میم (Crisis Management Team) ہے کہ جب کوئی بڑا مسئلہ سامنے آتا ہے تو اکٹھا ہوکے اس سے نمٹنے کی تدبیریں کی جاتی ہیں۔دراصل نیشنل سکیورٹی کونسل کا کام تو یہ ہے کہ کی بھی مسئلے کا تھمبیر ہونے سے پیلئے قابل عمل حل ہمارے پاس موجود ہوتا کہ بروقت اس کا تدارک بھی ہوسکے۔

یا کستان کے خلاف عالمی سازشیں:

جواب: ۔۔۔۔۔ یہ دہشت گردی ایک بہت بڑی سازش کا متیجہ ہے جو آج سے کئی سال پہلے شروع ہوئی جب پاکتان نے امریکہ کے ساتھ مل کر افغانستان کے خلاف جنگ شروع

کی۔ان سازشوں کے پیچھے ایے ممالک کا بھی ہاتھ ہے جو ہمارے دوست تصور کئے جاتے ہیں۔ ان سازشوں کا آغاز اکتوبر 2001ء میں افغانستان پر قبضے کے بعد ہوا جب کا بل کے شال میں جبل السراج کے مقام پر ایک جاسوی کا بڑا مرکز قائم کیا گیااور اس نیٹ ورک کو چلانے کی ذمہ داری محارت کو دی گئی۔ میں نے 2007ء میں اس نیٹ ورک کے متعلق تحقیقات کیں جس کی پوری تفصیل تو می اخباروں میں شائع ہوئی لیکن حکومت وقت نے امر یکہ سے احتجاج بھی نہیں کیا کہ محارت کو افغان سرز مین پاکستان کے خلاف استعمال کرنے ہے۔ دو کتا۔

امریکہ اور بھارت نے 2005ء میں اسٹریٹیک پارٹنرشپ کا معاہدہ کیا جس کے اہداف میں سرفہرست'' چین کی تیزی ہے بڑھتی ہوئی عسکری اور اقتصاوی قوت کوروکنا اور کم کرنا اور علاقے میں بڑھتے ہوئے اسلامی انتہا پہندی کے خطرے کامؤٹر سدباب کرنا تھا۔'' چونکہ دونوں مما لک کے مقاصد ایک دوسرے ہے ہم آ بنگ تھے اس لئے ان کے لئے ان ہروو اہداف کا حصول کیساں اہمیت کا حال تھا۔ اب انہیں افغانستان میں فوتی کاروائیوں کے نتیج میں بڑھتی ہوئی اہتری سے خمشنے کے لئے ایک جامع اور مؤٹر انٹملی جنس نیٹ ورک قائم کرنے میں بڑھتی ہوئی اہتری سے خمشنے کے لئے ایک جامع اور مؤٹر انٹملی جنس نیٹ ورک قائم کرنے کی ضرورت تھی تاکہ پاکستان اور دیگر ہمسایہ ممالک مثلا چین' روس' وسطی ایشیائی ممالک اور ایران کو غیر مستحکم کیا جاسے۔

اس کام کو آسان بنانے کے لئے امریکی اسٹیٹ ڈیپارٹمنٹ نے اعلان کیا کہ

"افغانستان جو جغرافیائی استبارے وسطی ایشیا کا ایک حصد بائے اے اب جنوبی ایشیا کا حصہ

سمجھا جائے گا۔" اس اعلان کے پس پردہ کارفر ما حکمت رہتی کہ بھارت کے لئے افغانستان

تک مدافلت آسان ہو جائے اور وہ اپنی مرضی کا کردار ادا کر سکے اور اس قابل ہو سکے کہ

افغانستان کی سرز مین کو ہمسایہ ممالک کے خلاف جاسوی کے اڈے کے طور پر استعمال کر

سکے۔اس مقصد کے لئے پورے افغانستان میں ایک انٹیلی جنس نیٹ ورک قائم کر دیا گیا ہے

جوگئ سالوں سے خصوصا پاکستان اور تمام پڑوی ممالک کے خلاف اب تک فعال ہے۔

افغانستان کے اندر قائم اس انٹیلی جنس نیٹ ورک کی نشاندہی کے لئے ہمارے پاس کافی معلومات ہیں جو مہذب دنیا کی اپنے مفادات کی خاطر کھیلی جانے والی''گریٹ گیم''
کی گر ہیں کھولنے کے لئے کافی ہیں۔ اس ادارے کا مرکز جبل السراج میں واقع ہے جس کا فظام می آئی اے موساد ایم آئی سکس 6 بی این ڈی (جرمن انٹیلی جنس کا ادارہ) اور این ایس ڈی مشتر کہ طور پر چلاتے ہیں۔ یہ پختہ عمارتوں او نیچ او نیچ انٹینا (Antenas) اور جدید الیکٹرا تک سہولتوں سے آراستہ ایک وسیع رقبے پر پھیلا ہوا ہوا مرکز بن گیا ہے۔ اس کی فری شاخیس سرولی قدرھار فرح ہرات مزارشریف اور فیض آباد میں قائم کی گئی ہیں۔

TATIKISTAN

TO DERING TO DENIST AND TATIKISTAN

STATE OF THE PARTY OF

ا فغانستان پر قابض فوجوں کا انٹیلی جنس نیٹ ورک

سروبی اور فندهار میں قائم اس کی ذیلی برانچیں پاکستان کے خلاف کام کرتی ہیں۔ فیض آباد میں قائم شاخ چین کے خلاف مزار شریف کی برائج روس اور وسطی ایشیائی ممالک کے خلاف اور ہرات میں قائم برائج ایران کے خلاف سرگرم عمل ہے۔ اس نقشے میں اس جاسوی سیٹ ورک کی نشاندہی کی گئی ہے۔ سازشوں کا ایک خوفناک کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ آ ہے اس ادارے کے کام کرنے کے طریق کارکا ایک سرسری جائزہ لیں۔

پاکتان کے خلاف ایک انٹیلی جن چوکی سرولی میں قائم ہے جس کا سر براہ ایک بھارتی جزل ہے جو بارڈر روڈ آرگنا ئزیش - Border Road Organization) جزل ہے جو بارڈر روڈ آرگنا ئزیش - BRO) کا انتجارج ہے۔اس کے ماتحت غزنی 'خوست' گردیز' جلال آباد اسد آباد ایک سرٹک فیض آباد میں ذیلی شاخیس قائم ہیں۔ بی آراو نے سروبی سے اسد آباد تا فیض آباد ایک سرٹک تقمیر کی ہے جو ہرموسم میں میکال کارآ مد ہے۔سروبی میں قائم ادارے کی پاکتان کے سرحدی صوبے نیبر پختون خواہ میں تخ بی کاروائیال کرنے کی ذمہ داری ہے۔

وطن دشمن پاکتانیوں کواس مقام پر ملک میں تخزیبی کاروائیوں اور عدم استحکام پھیلانے کے لئے با قاعدہ تربیت دی جاتی ہے۔ واخان کے علاقے میں الیکٹرا تک سٹم کی جدید ترین سہولتوں ہے آ راستہ متعدد اڈے قائم ہیں تا کہ وہ پاکتان چین از بکتان اور تا جکتان پرنظر رکھ سیس اور دہشت گردی کے منصوبے بنا سیس۔

قندهار کے مقام پر دوسری چوکی قائم ہے جس کی ذیلی شاخیں لشکر گاہ اور ناوہ (Nawah) میں قائم ہیں اوران کا ہدف صوبہ بلوچتان ہے۔ بلوچتان کے وطن وشمن عناصر اور بلوچتان لبریش آرمی کو لشکر گاہ کے مقام پر تربیت دی جاتی ہے اوران عناصر کی ہرممکن مدد کی جاتی ہے۔ ان کا خصوصی ہدف گوادر' سینڈک اور حب میں مختلف منصوبوں پر کام کرنے والے چینی کارکنوں کو نشانہ بنانا ہے۔ پاکتانی ساحلوں پر واقع جیوانی اور کلامت کے مقام پر مقیم امریکی' بلوچتان لبریش آرمی کو تعاون مہیا کرتے ہیں اور ملک کے اندر عدم استحکام پیدا کرنے کے منصوبے بناتے ہیں اور پاکتان واریان کے خلاف کاروائیوں میں مجر پور تعاون کرنے ہیں۔

پاکتان میں واقع مند کی چوکی ہے ایران کے خلاف بھی کاردائیاں کی جاتی ہیں جبکہ بخیرہ عرب میں موجود امریکی بحربیہ اور مقط کے انٹیلی جنس کے اڈے ان کی ہر طرح کی رہنمائی اور مدد کے لئے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ جیوانی اور کلامت کی ساحلی سہولتیں پاکتان نے افغانستان میں کاروائی کے لئے خود امریکہ کو دی تھیں جو اب انہیں پاکتان اور ایران کے

خلاف تخ يى كاروائيوں كے لئے استعال كررہا ہے۔

چین کے خلاف فیض آباد (بدختاں) میں واقع انٹیلی جنس کی برائی ہے جہاں پر تقریبا 350 کے لگ بھگ بھارتی مسلمان سپاہی انجینئر زاور کارندے کام کرتے ہیں۔ اس کا مقصد چین کے صوبہ سکیا نگ کے باغیوں کو چین میں تخریبی کاروائیوں کے لئے تربیت فراہم کرنا ہے۔ بھارتی علاء ان کی روحانی تبلیغ پر مامور ہیں جو یہ تاثر دیتے ہیں کہ فیض آباد کا ادارہ یا کتان چلارہا ہے۔

حال ہی میں بھارت کو تا جکستان کے اندر کلائی کا ملی (Kalai Kamli) کے مقام پر فو جیس تعینات کرنے کی جو سہولت دی گئی ہے اس کے سبب تا جکستان اور از بکستان میں بھارت اپنی من مرضی کے مطابق تخ جی کاروائیاں کرنے کے لیے آ زاد ہوگا۔ مزار شریف میں قائم جاسوی اڈاروس کے خلاف می آئی اے موساد اور بی این ڈی کے زیر سامید کام کرتا ہے۔ اس کا مقصد چیپنیا اور تر کمانستان کے وطن ویشن عناصر کو تربیت فراہم کرنا ہے۔ رشید دوستم اور احمد ضیا مسعود از بکستان اور تا جکستان میں تخ جی کاروائیوں کے بہت متحرک کردار ہیں۔

ایران کے خلاف فرح میں قائم اڈے کا انتظام کی آئی اے 'را اور موساول کر چلاتے ہیں۔ اس مقام سے اور پاکتان میں واقع کلامت 'جیوانی اور مند کے مقامات سے ایران کے اندرتخ ہی کاروائیاں کی جاتی ہیں۔ ان کاروائیوں کے نتیج میں گذشتہ چند سالوں میں ایران کے بہت سے سکیورٹی اہلکار شہید ہو چکے ہیں۔ وہشت گر تنظیم جنداللہ کو ایران میں اس قتم کی کاروائیاں کرنے کے لئے ہرقتم کا تعاون مہیا کیا جًا تا ہے۔

و کیپ بات یہ ہے کہ اس سازشی منصوب میں جن مقامات کا تذکرہ کیا گیا ہے اور جنہیں سازش کے اڈوں کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے انہیں بھارتی کو نصلیٹ کا درجہ دیا گیا ہے تاکہ تخ بی کاروائیوں کو سفارتی تحفظ مہیا ہو۔ پاکتان اور ایران پر اکثر و بیشتر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرتے ہیں حالانکہ معاشرتی انساف اور انسانی حقوق کی علمبرادار تو میں افغانستان میں انسانیت سوز کاروائیوں کے ساتھ

ساتھ ہمایہ ممالک میں عدم النحکام پیدا کرنے کی فود مرتکب ہور ہی ہیں۔ یہ نام نہاد مبذب قو میں مشتر کہ طور پر افغانستان پر ناجائز فوجی تساط قائم کے جیٹی جیں۔ پاکستان اور دیگر ہمسایہ ممالک کو غیر مستحکم کرنے کے لئے افغانستان کی خود مختاری کو پامال کئے جانے کی جنتی بھی ندمت کی جائے کم ہے۔ بھارت امریکہ اور نیٹو کے ماجین اسٹر پیٹیک پارٹنرشپ کا یہی مقصد تھا۔ ہمارے پروس میں افغانستان کی جہادی قوت ہے جس نے دنیا کی جربری طاقت کو شکست دی ہے۔ ہمارا پروی ملک ایران ایک انقلابی قوت ہے جس نے طویل عرصے سے خلست دی ہے۔ ہمارا پروی ملک ایران ایک انقلابی قوت ہے جس نے طویل عرصے سے عالمی یابندیوں کا جوانمردی سے مقابلہ کیا ہے۔ اس طرح ہمارے تینوں اطراف میں بری

مضبوط انقلابی قوتیں برسر پیکار ہیں اور درمیان میں ایٹی پاکستان ہے جے ہمارے پہلے وزیراعظم لیافت علی خان نے ''ایشیا کے قلب (Heart of Asia) '' کا نام دیا تھا۔ اس مرکزی قوت کو کمزور کرنے کی کوششیں عروج پر ہیں۔ سیکور اور لبرل ازم کا پر چار ہور ہا ہے جے سیحفے اور تذہر کے ساتھ شننے کی ضرورت ہے تا کہ ہم اس خطرناک صورت حال سے نی سیکس جو 66-1965 میں انڈونیشیا میں خانہ جنگی کی صورت میں رونما ہوئی تھی۔

ہمارا قومی نظریہ حیات بڑا واضح ہے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے اسے مزید واضح کر دیا تھا۔ اس سلسلے میں قائد اعظم کی تقریروں سے چندا قتباسات میں پہلے بیان کر چکا مون کچھ مزید اقتباسات پیش کروں گا۔

الم فروري 1948ء میں ملیر کینٹ میں خطاب کرتے ہوئے کہا:

الم الموری اسلامی جمہوریت ، جس کی بنیاد معاشرتی انصاف ہے کا دفاع کرنا ہے۔ اسلامی جمہوریت کا مساویا نہ اصول ، بھائی چارے معاشرتی ہم آ ہنگی اور اتحاد مارے دین کی اساس ہے جو ہماری تہذیب اور ثقافت کا جزو ہے۔ '' 23 مارچ 1948 وکو چٹا گا نگ میں خطاب کرتے ہوئے کہا:

" میں پورے یقین سے کہدسکتا ہوں کہ ہمارا نظام حکومت اسلام کے بنیادی اصولوں پر قائم ہوگا جو جمہوری ہوگا۔ بیاصول آج ہماری زید گیوں میں لاگو ہیں انتذار کی مجبوریاں

آج بھی ریاست میں لاگو ہے جس کی وجہ ہے آزاد کشمیراور مقبوضہ کشمیر میں پاکستان یا بھارت کا کوئی شخص اراضی نہیں خرید سکتا۔ برصغیر کی تقتیم کے وقت مہاراجہ ہری سنگھ کشمیر کا حکمران تھا۔ مسلمانوں نے ڈوگروں ہے آزادی کی سیاسی وعسری جدو جہد دوقو می نظریے کی بنیاد پر تقتیم ہند ہے قبل شروع کر دی تھی۔ مہاراجہ ہری سنگھ نے انگریزوں کے ذریعے پاکستان اور ہندوستان ہے معاہدہ کر کے ریاست کی آزادانہ حیثیت برقرار رکھنے کی کوشش شرع کر دی جب کہ کشمیری مسلمانوں نے قائداعظم سے مل کرریاست جموں وکشمیرکو پاکستان کا حصہ بنانے جب کہ جشمیری مسلمانوں نے قائداعظم سے مل کرریاست جموں وکشمیرکو پاکستان کا حصہ بنانے کی جدو جبد شروع کی جومہاراجہ کوظعی منظور نہ تھی۔

ریاست کی دو بڑی سیاسی جماعتوں نیشنل کانفرنس اور مسلم کانفرنس نے قائد اعظم کو تشمیر کے دورے کی دعوت دی۔ دورے میں قائد اعظم نے تشمیر کو پاکستان کا حصہ بنانے کی خواہاں مسلم کانفرنس کو ہی مسلم لیگ قرار دیا۔ نیشنل کانفرنس کے شخ عبداللہ کا خیال تھا کہ ریاست کی آزادانہ حیثیت برقرار رہے۔ بعد میں مہاراجہ ہری سکھ اور شخ عبداللہ ایک ہو گئے۔

ان حالات میں 19 جولائی 1947ء میں مسلم کانفرنس نے مشہور زمانہ قرارداد الحاق پاکتان منظور کی۔ کشمیری مسلمانوں نے مسلح جدوجبد کی قیادت 22 سالہ نو جوان سردار محمد عبدالقیوم خان کے سپرد کی۔ 23 اگست 1947ء کو نیلہ بٹ سے شروع ہونے والی جدوجبد 15 ماہ تک جاری رہی اور ریاست جموں وکشمیر کے 84 ہزار مربع میل علاقے میں سے 32 ہزار مربع میل علاقہ (آزاد کشمیراور گلگت و بلتتان) آزاد کرایا گیا۔

مباراجہ ہری سکھ کو جب اپنی بہائی نظر آئی تواس نے شخ عبداللہ اور ہندوستان سے مدد ما تک کی کہ ریاست پر پاکستان نے حملہ کر دیا ہے۔ ہندوستان نے اپنی فوج بھی اتاری کیکن اس کے ساتھ ہی بھارت اقوام متحدہ میں پہنچ گیا۔ اقوام متحدہ نے یونا کیٹٹ فیٹن کمیشن فارانڈیا ایک کے ساتھ ہی بھارت اقوام متحدہ میں پہنچ گیا۔ اقوام متحدہ نے یونا کیٹٹ فیٹن کمیشن فارانڈیا اینڈ پاکستان United Nation's Commission for India and اینڈ پاکستان رائے Pakistan بنای جس نے سیز فائر کروا کر قرارداد پاس کی کہ ہندوستان اور پاکستان رائے شاری کا اہتمام کریں جس میں کشمیری عوام خود فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے پاکستان کے فیشان کے کہ انہوں نے پاکستان کے پاکستان کے پاکستان کے کہ انہوں نے پاکستان کے پاکستان کے کہ نواز کی کا انہوں نے پاکستان کے کہ کا انہوں نے پاکستان کے پاکستان کی کرنے کے پاکستان کے پاکستان کے پاکستان کے پاکستان ک

اور یجی اصول آج ہے تیرہ سوسال پہلے بھی رائے تھے۔"

ہے۔ 14 فروری 1948ء کو بلوچتان کے شہر ہی میں دربارے خطاب کرتے ہوئے کہا:

''زندگی کے سنہری اصولوں پڑ مل کرنا ہی ہماری طاقت اور ترتی کا ضامن ہوسکتا ہے جے ہمارے بیارے نبی محم مصطفیٰ طرقیۃ نے ایک قانون کی شکل دی تھی۔"

پاکستان کے نظام حکومت کے بارے میں قائداعظم نے بہت پہلے رہنمااصول وضع کر دیے تھے جبکہ ہماری قوم کو آئین کی تیاری میں تقریبا ایک چوتھائی صدی کا عرصہ لگا۔ ہمارے و یہ تعریب میں ہمارے قوم کو آئین کی تیاری میں تقریبا ایک چوتھائی صدی کا عرصہ لگا۔ ہمارے آئین میں ہمارے قومی نظریہ حیات کی تشریخ ان الفاظ میں کی گئی ہے کہ" قرآن و سنہ کے اصولوں پر بنی جمہوری نظام کے لئے جدو جبد جاری رکھی جائے گی۔" جس کے دواہم عناصر جمہوریت اور اسلامی نظریہ ہیں لیکن بقتی ہے ہم دونوں عناصر کی پاسداری میں بری طرح جمہوریت اور اسلامی نظریہ ہیں لیکن بقتی ہے ہم دونوں عناصر کی پاسداری میں بری طرح امکام رہے ہیں اور ابھی تک کوئی ایسا نظام وضع شہیں کر سکے ہیں جو ہماری امیدوں اور امنگول کا تر جمان ہو۔

## مئله مشميرك فصلے كاونت قريب:

سوال: سیست شمیر کی جنگ آزادی عروج پر ہے۔ پاکتان کا کیار ڈمل ہوتا چاہے؟
جواب: سیستمیر کے فیصلے کا وقت آگیا ہے جے بیجھنے کے لئے اس کا تاریخی پس
منظر جاننا ضروری ہے۔ تشمیر کی حالیہ تاریخ بچھ اس طرح ہے کہ مخل بادشا ہوں کے خلاف
افغانیوں نے جنگ لڑ کر تشمیراور پنجاب پر قبضہ کیا اور طویل عرصہ حکومت کی۔ افغانیوں کا تسلط
منگھوں نے ختم کیا اور پنجاب سمیت کشمیر پر حکومت کرنے لگے۔ جب انگریز برصغیر میں داخل
ہوئے تو انہوں نے سکھوں سے جنگ جیت کر پنجاب سمیت پاک و ہند پر قبضہ کیا جس میں
مشمیر بھی شامل تھا۔ بعد از ان مہاراجہ گلاب شکھ 75 لاکھ نا تک شاہی سکے انگریز وں کو ادا کر
کے مشہور زمانہ ''معاہدہ لا ہور'' کے تحت 1846ء میں میہا حکمران بنا۔

1885ء میں گلاب سنگھ کی وفات کے بعد پرتاب سنگھ حکمران بن گیا۔ اس وقت کے قانون کے مطابق ریاست سے باہر کا کوئی شخص کشمیر میں اراضی نہیں خرید سکتا تھا۔ یہ قانون

ساتھ الحاق کرنا ہے یا ہندوستان کے ساتھ۔

بھارتی وزیرِ اعظم جواہر لال نہرونے 2 نومبر 1947ء کو آل انڈیاریڈیو پرخطاب کرتے کے کہا تھا:

''جموں وکشمیر کی تسمت کا فیصلہ کرنے کا اختیار وہاں کے عوام کے پاس ہے۔ہم نے جو وعدہ کیا ہے وہ صرف کشمیری عوام سے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے ساتھ ہے اورہم اس سے بھی کسی بھی صورت میں منحرف نہیں ہوں گے۔'' 25 نومبر 1947ء کو جواہر لال نہرونے بھارتی یارلینٹ کو بتایا:

"ہم نے تجویز دی ہے کہ جب کشمیری عوام کو اپنے متعقبل کا فیصلہ کرنے کا موقع دیا جائے تواس کی نگرانی کوئی غیر جانبدارٹر یونل کرے جیسا کہ اقوام متحدہ کا دارہ۔"

شخ عبداللہ نے کشمیر کی پاکستان کے ساتھ الحاق کی مخالفت ضرور کی لیکن ماسوائے مبارات ہری سگھ کے کسی کشمیری نے الحاق ہندوستان کی بات نہیں گی۔ اس تناظر میں بھارت کے زیرِ قبضہ شمیرکو بھارت کا حصہ مانے کی بجائے اس کی حیثیت کو تنازع قرار دیا گیا جس کا فیصلہ ہونا باتی ہے۔ سیز فائر اور قرار داد آنے کے بعد لائن آف کنٹرول کے اس پارتح یک آزادی کا بیر کجمپ قرار دے کر یہاں آزاد حکومت قائم کر دی گئی جبکہ اس پار بھی بھارت کے زیر تسلط حکومت قائم ہوئی جے کشمیریوں کی اکثریت نے آج تک تسلیم نہیں کیا۔

مئلہ کشمیر پر پاکتان اور ہندوستان کے درمیان تین جنگیں ہو پیکی ہیں۔ بھارت نے اقوام متحدہ کے کمیشن کی 19 سے زائد قرار دادوں پڑ کمل درآ مدسے انحراف کیا ہے جبکہ کشمیر یوں نے پرامن جدو جبد جاری رکھی ہے اور آج تک وہ 9 لاکھ بھارتی فوج کی بربریت کی وجہ سے ڈیڑھ لاکھ سے ڈیڑھ لاکھ سے زائد جانیں قربان کرنے کے باوجود بھارت سے آزادی کے حصول تک جدو جبد جاری رکھنے کا عزم کے ہوئے ہیں۔

مارے فطے میں قیام امن کا دارو مدار دو اہم معاملات کوسلجھانے پر موتوف ہے۔

افغانستان اور کشمیر کین نام نهاد مبذب دنیا نے مسئلہ کشمیر پر مجر مانہ خاموثی افغیار کررکھی ہے جو قابل ندمت ہے۔ مسئلہ کشمیر کے حوالے ہے اقوام متحدہ کا کردار بھی شرمناک ہے کیونکہ وہ اپنی قراردادوں پرعمل کرانے میں بری طرح ناکام ہوا ہے۔ یوں تو بھارت دنیا کی سب سے بوی جمہوریت ہونے کا دعویدار ہے لیکن مقبوضہ کشمیر کے نہتے عوام پر جس بیجمانہ طریقے سے ظلم و بربریت کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے وہ اس کے جمہوری چرے ادر سیکولرازم کے چرے پر بدنماداغ ہے۔

برا سوال:.....کثیم کی جنگ آزادی کو آپ کس مقام پر دیجتے ہیں۔ کیا ہمارے کشمیری مقام پر دیجتے ہیں۔ کیا ہمارے کشمیری بھائی اپنے مقاصد حاصل کر سکیں گے اور کیا اس جدو جبد میں پاکستان کی معاونت سفارتی ' ساسی اور اخلاقی حدود تک ہی محدود رہے گی؟

آج کشمیریوں کی جنگ آزادی جس مقام پر ہے اسے مقبول بٹ کی شبادت سے مہیز ملی ہے۔ وہ مقبوضہ کشمیر میں قتل کے الزام میں سری گر جیل میں قید تھے جبال سے 8 دمبر 1968ء کواپنے دوساتھیوں کے ہمراہ سرنگ بنا کر فرار ہوئے۔ کئی بفتوں تک برف ہوٹن پہاڑوں پرسنز کرنے کے باعث ان کے پاؤں ذخی ہوگئے۔ یہ بڑی مشکل سے مقبوضہ کشمیراور آزاد کشمیر کے درمیان واقع لائن آف کنٹرول تک پہنچ اور مقامی اوگوں کواپئی اصلیت بتائی۔ مقامی لوگ انہیں کندھوں پراٹھا کرگاؤں لے آئے اور ان کے زخموں کا علاج کیا۔

مقبول بٹ نے خود پاکتانی فوج کواطلاع کرائی تو آئییں چناری لایا گیا۔ فوجی جوانوں نے بھی ان کی بہت خدمت کی لیکن جب صدر پاکتان جزل ایوب خان کو پتا چلا کہ میہ وہی اقتذار كى مجبوريال

1970ء کے انتخابات قریب آئے تو مقبول بٹ نے آ زاد کشمیر کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان میں بھی انتخابات کا مطالبہ کیا۔ وہ جب بھی ملگت بلتستان کے حقوق کی آواز اٹھاتے انبیں گلگت میں گرفتار کر لیا جاتا۔30 جنوری1971ء کو دو کشمیری نوجوانوں ہاشم قریشی اور اشرف قریش نے انڈین ایئر لائنز کا ہوائی جہاز'' گنگا'' اغوا کرلیا اور لا ہور لے آئے۔اس ہائی جيئك ك الزام ميں ايك دفعه پرمقبول بث كوگرفقار كرليا گيا۔ دوسال بعد وہ رہا ہوئے تو یا کتان کے وزیراعظم ذوالفقار علی تجنونے ایک ملاقات میں انہیں پیشکش کی کہ آپ بیپزیارٹی میں آ جا کیں تو آ زاد کشمیر کے وزیراعظم بن سکتے ہیں۔مقبول بٹ نے شکریدادا کر تے ہوئے کہا کہ میری منزل وزیراعظم بنتانہیں بلکہ شمیری آزادی ہے۔

1976ء میں وہ واپس مقبوضہ کشمیر چلے گئے اور دوبارہ گرفتار ہوئے۔ جزل ضیاء الحق کا دور آیا تو ان کے وزیر خارجہ آغاشاہی انہیں کشمیر میں تحریک آزادی کی مدد کا مشورہ دیتے تھے کیکن جزل ضیاء بیمشورہ نظرانداز کردیتے کیونکہ وہ امریکہ کے ہمراہ افغانستان میںمصروف تھے۔اس دوران جب1984ء میں بھارت نے ساچن کی چوٹیوں پر بھنہ کرلیا تو جزل ضیاء کی آ تکھیں کھلیں۔ اس سال گیارہ فروری کو مقبول بٹ کو بھانی دے دی گئی اور کشمیر میں مظاہرے شروع ہوئے۔نواز شریف نے ان کی کتاب پر یابندی لگا دی تھی۔

اب کشمیر بول کی جنگ آزادی اس مقام پر چنج چکی ہے تو عمران خان کی حکومت نے

سفارتی سطح يرتح يك كے حق ميں آواز اشمائى ب جوخوش آئند ب اورخصوصا اس وقت جب افغانستان میں دنیا کی واحد سپر یاور شکست کھا چکی ہے اور وہاں سے نکلنا جاہتی ہے مگر اپنی سازشی فطرت کے ہاتھوں مجبور ہے لیکن ان کے پاس طالبان کے سامنے ہتھیار ڈالنے اور مستقبل کی افغانستان میں مستقبل کی داستہ نہیں ہے۔ طالبان ہی افغانستان میں مستقبل کی امن کی راہوں کا تعین کریں گے۔ای طرح کشمیر کی جنگ آ زادی ہمی جلدا ہے منطقی انجام کو يہني گی اورايے مستقبل كا فيصلہ وہاں كے عوام ہى كريں گے۔

وہ فیصلہ کیا ہوگا' اس کے امرکا نات پر نگاہ رکھنا ضروری ہے ورنہ جمیں ہزیمت اٹھانا پڑے گی۔وسی امکان ہے کہ تشمیری یا کستان کے ساتھ الحاق کا فیصلہ کریں گے لیکن یا کستان کی سردمبری مبہم تشمیر یالیسی سیاسی انتشار اور اینے ہی اوگوں کے خلاف کشکر کشی جیے وامل کی دجہ سے وہ شک وشبہات میں ہول گے۔ آزاد کشمیر کے ساتھ ان کے تعاقات کی نوعیت کیا ہوگی کیونکہ شمیری جنگ آ زادی میں ان کا کوئی کر دارنہیں ہے۔مقبوضہ شمیراور آ زاد کشمیر کے لوگوں ك درميان نمايال فرق ب- اس كئ ان باتوں كوذ بن ميں ركھتے ہوئے ہمارى حكمت عملى تیارونی چاہیے تا کہ الحاق کے رائے میں کوئی مشکل نہ پیش آئے۔

بھارت نے کشمیریوں کی جنگ آزادی کو دبانے کی کوشش میں نہتے کشمیریوں پر بہت ظلم کیا ہے جب کہ جنگ آ زادی Non-Violent ہے۔لینظم بوھتا ہی رہا ہے اور انسانی فطرت ہے کہ'' تنگ آ مد بجنگ آ مد'' اور اب اس تحریک میں شدت آنی شروع ہوگئی ہے۔14 فروری 2019ء کو ایک خودکش بمبار نے مقبوضہ کشمیر کے علاقے پلوامہ کے قریب ایک فوجی قا فلے کونشانہ بنایا جس میں 45 ہمارتی فوجی ہلاک ہوئے۔اس حادثے سے بھارتی صدمے اور غصے سے بچر گئے اور ان کی قیادت نے اس کا الزام جیش محمد پر نگا دیا جے یا کستان میں ملک دشمن کاروائیوں کی وجہ ہے پہلے ہی کالعدم قرار دے رکھا ہے۔

اب آرٹکل 370 اور 35A کومنسوخ کرنے کے فیصلے سے مودی کا مقصد جموں وکشمیر کی حیثیت کو ہندوتوا کی شکل میں تبدیل کرنا ہے۔بالکل ای طرح جیبا کہ ٹرمی فلطین کی

المن فوجوں کے آخری سابی کے افغانستان سے نکلتے بی جباد افغانستان اسے كامياب انجام كوئينين والا ب- يبي طالبان كي شرط ب جي تشليم كرنے كے علاو وامريكيوں کے پاس کوئی حیارہ فبیں ہے۔ دنیا مجر کے ممالک سے آئے ہوئے جہادی خصوصا کشمیری مجابدین افغانستان سے تکلنے کے بعد کشمیر کا رخ کریں گئے جیسا کہ 1989 میں روی فوجوں کے انخلاء کے بعد ہوا تھا۔ اس کاصاف مطلب ہے کہ تحریک آ زادی بتدریج پرتشدو ہوتی جائے گی۔ لبدااس صورت حال کوسنجا لنے کے لئے محارت مزیدود انفنزی ڈویڈن فوج مقوضہ کشمیر میں تعینات کر چکا ہے جو آرٹیل 370 اور 351 کو منسوخ کرنے کے نصلے ك بعد بيدا ،ونے والے حالات كوسنجالنے كے لئے بـ

الله بحارت نے تھمیر ہوں کی تحریک آزادی کو بے دردی سے تکلنے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اگر اس سلسلے میں کوتا ہی کی ٹق تشمیریوں کی تحریک آزادی میں نیا واولہ پیدا ہوگاجس سے ہمارت کے دیگر حصول میں جاری متعدد علیحدگی بند تحاریک آزادی کو حوصلہ ملے گا۔لبذا بھارت مقبوضہ تشمیر برتساط برقرار رکھنے کی خاطر کسی بھی قتم کی کاروائی ہے در لغ نبیں کرے گا۔

🛠 یا کستان کو کشمیر میں الجھا کر وارسا پلان (Warsaw Plan) پر عملدرآ مد شروع ہو چکا ہے کیونکہ اس طرح پاکستان ایران کی مجرپور مدونبیں کر سکے گااور اسرائیل کے لئے ایران ک عسکری واقتصادی قوت کو کم کرنے میں آسانی ہوگا۔

یا کتان کو جو لازمی اقدامات اٹھانے چاہیکیں ان میں قوی سلامتی کے تقاضوں کو مدنظر رکھتے ہوئے مربوط منصوبہ بندی سب سے اہم ہے۔ ہمیں جانبے کہ حکمت عملی وضع کرتے

اقتذاركي مجبوريال و ي اسفارتي التفادي اور مسكري موال كو كيسال اجميت دي جو پاكستاني قوم ك امتكول كى عكاس جو عسكرى منصوب بندى كے حوالے سے چنداہم أكات ورئ زيل إلى: المری مقیق سائتی کی بنیاد پاکستان ایران اور افغانستان کے مابین علاقائی اتحاد کا

قام ہے تا کہ مشتر کہ طاقت اور مضبوط قوی رومل سے سازشوں کو ناکام کیا جاسکے۔ یہ ایک نا تابل ترويدهقيقت بي جي سازشول كوزريع روكا كيا بـ

الداراني قوم في كذشته عار د بائول سے امريكه كى عياراند عالول بابراند اقتصادى یا بند یوں اور غیر اخلاقی شرائط کا یامردی ہے مقابلہ کر کے ایک بہادر انقلابی قوم ہونے کا جوت دیا ہے اوراب وارسا پان(Warsa Plan) کے مروہ چیانبوں کا مقابلہ کرنے کے گئے تیار ہے۔ایسے مشکل وقت میں ہم دونوں ملکوں کو ایک دوسرے کی اشد ضرورت ہے۔ انغانی قوم نے گذشتہ جارد ہائیوں میں دنیا کی بوی سے بوی طاقتوں کو فکست سے وو باركيا بـ بيدايدا انوكها واتعد بجس كى انسانى تاريخ كى جنكول مين مثال نبيس ملق ان كى شاندار جدوجبد ياكستان كے لئے مشعل راہ بے ياكستاني مسلح افواج 'ان چيلنجوں سے منف کے لئے ہماری تو می سلامتی کا اہم ترین عضریں۔

الحمديثة بماري مسلح افواج بمارت كوتوسي بندانه عزائم كے ظاف كر بسة ميں۔ بالشبه بهاری فوج کا شاراس وقت دنیا کی بهترین افواج میں موتا ہے اور وہ دفاع وطن کی خاطر برلحه تیار بین - جاری روایت افواج بی جنگ لزین گی اور انشاء الله فتح یاب جون گی عسکری مبارت سے مرتب کی گئی حکمت عملیوں اور پالیسی فیصلوں سے جنگ کی حکمت عملی کو مزید مضبوط کیا جانا اشد ضروری ہے۔

یا کتان کواین آزادی کو برقرار رکھنے کے لئے بھارت کے ساتھ فیصلہ کن جنگ کے لئے ہمہ وقت تیار رہنا ہوگا۔ آزادی کے دیگر وال کے تحفظ کے لئے ایس تیاری انتہائی ضروری ہے تا کہ ممیری عوام کی آ زادی اور پاکتان کے لئے پانی کا تخفظ بھی اینی مایا جا سکے جس پر ہماری زندگی کا انحصار ہے۔اصل حکمت مملی میہ ہوگی کہ ہم جنگ کئے بغیر ہی اینے انتذار کی مجبوریاں

ابداف حاصل كري-

مقبوضہ کشمیراور آسام میں جو کچھ ہورہا ہے اس کا مقصد ہندو آبادی کا تناسب زیادہ کرے انہیں ہندواکٹری علاقوں میں تبدیل کرنا ہے۔کشمیریوں کو ڈر ہے کہ حکومتی منصوبہ روب عمل ہونے سے تشمیریوں کی خود مختاری چھن جائے گی اور ہندؤوں کو یہال لا کربسانے ے کٹمیری اکلوتی مسلم ریاست کا خاتمہ ہو جائے گا۔ان تبدیلیوں سے کشمیری اس خصوصی حق ہے بھی محروم کر دیے جا کیں گے جس کے تحت کوئی غیر کشمیری بہال پر جائیدادنہیں خرید سكا \_مودى كابيدا يجند اچند صديال پهلے امريكه بين افعائے جانے والے اقدامات جيسا ب جہاں ریڈ انڈین باشندوں کو آبادی ہے علیحدہ کر کے مخصوص علاقوں میں رکھا گیا تھا' جہاں وہ الجمي تک محدود ہیں۔

مودی کے ایجنڈے برعمل درآ مدے موجودہ صورت حال دنیا مجرکے جہادیوں کو دعوت عام دے رہی ہے۔اس لئے کہ کفرنے اسلام کوللکارا ہے۔ان چیلنجول کے جواب میں عالمی جبادی کشمیر کا رخ کریں گے۔ افغانتان کی طرح بالا خرکل یہی جہادی کشمیر کی باگ ڈور سنجال لیں گے اور انہی کے سامنے بھارتی قیادت صلح کی بھیک مانگ رہی ہوگی جیسے کہ آج امریکدانغان طالبان کے آ گے محدہ ریز ہے۔ یہ وہ طاقت ہے جوان تمام طاغوتی طاقتوں کو منست دی چکی ہے جنہوں نے اسلام کو اپنا دشمن سمجھا ہوا ہے اور پچیلی چار دہائیوں میں متعدد اسلامی ملکوں کو تباہ کیا ہے۔ لاکھوں مسلمان قتل ہوئے ہیں لیکن اس بربریت کے خلاف اللہ نے اینا وعدہ بورا کیا ہے:

" يمجيحة بي كدالله ك نوركو پيونكيس ماركر بجها دي كي ليكن الله اين نوركو يورا ك بغيرر بخ والانهيس ب-" (التوبه)

یمن کے حوثیوں نے ڈرون حملہ کر کے سعودی عرب کے قصبوں میں تیل کے دو پمپینگ الميشنز (Oil Pumping Stations) كونقصان بينجايا ب- ثايد بدحرب جنگ شروع كرنے ميں كارگر ثابت ہو جائيں۔ اس ميں كوئي شك نہيں كه اسرائيل امريكي

ایف35 طیاروں کے ذریعے ایران میں دورتک اہداف کونثانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے مگر ارانیوں کے پاس اسرائیل سے خفنے کے لئے ایک بوی نا قابل شکست صلاحیت مجمی موجود ہے جس سے اسرائیل کی سلامتی داؤیرلگ جائے گی ۔اگر جنگ شروع ہوجاتی ہے تو اس کے انداز بالکل نرالے ہوں گے کیونکہ میزائل راکٹ ڈرون ادرخودکش عملیة ورکی تعداد ہی فیصلہ کن ثابت ہوگی۔للبذا اسرائیل کے اپنے مفاد میں ہے کہ وہ ٹرمی کے رائے پر نہ طے اور دوقو می نظریے برعمل پیرا ہوکر خطے میں دریا قیام امن کی کوششیں کرے۔ نئ جنلی تدابیراور یا کتان کے دفاع کے تقاضے:

سوال:..... ج كل مختلف جنكي تدابيرا يجاد مو چكى بين ان تدبيرون كى افاديت كيا ہے اور یا کتان کے لئے خصوصا اینے دفاع کے لئے کیا تدبیریں کی جاسکتی ہیں؟

جواب: .....موجودہ دور میں جنگ کے ذریعے اپنے وشمن کو شکست دے کر تباہ و برباد كردينا مقصدنبين موتا بكدايي بتهيار' نيكنالوجي اور تدبيرين استعال كي جاتي بين كدد باؤمين آ کروشن مقابله کرنے کا حوصلہ کھو دے اور ایک تباہ کن جنگ کے بغیر ہی کامیابی حاصل ہو۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ دشمن کی صلاحیت کیا ہے اور وہ ہمارے لئے کیا خطرات پیدا کرسکتا ہے اور ساتھ ہی ہمیں اچھی طرح اندازہ ہو کہ اینے مقاصد کے حصول کے لئے ہماری اپنی صلاحیت اور استعداد کیا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی اور تدبیریں كيا بن أن كامخضرسا جائزه ليتے بن:

Space Warfare 'جس کی تیاری امریکہ نے شروع کر دی ہے۔خلاء میں اس نے این Space Command بنالی ہے۔ دوسرے صلاحیت رکھنے والے ممالک بھی اس تناری میں مصروف ہیں۔

'کنفریات کو کمزور کرنا' بغاوت کی ترغیب وینا' Cyber Warfare دہشت گردی اور انتشار پھیلانا' مرضی کی حکومت قائم کرنا' وغیرہ وغیرہ۔ ہمارا ملک سالبا سال ہے اس سازش کی زومیں ہے۔ ہوئے اور توم کو ہرتم کی کرپش اوراستحصال سے پاک'' نے پاکستان کا خواب' وکھا کرملک کے وزیراعظم بن گئے لیکن وہ اس مقصد میں نہ صرف بری طرح ناکام ہوئے ہیں بلکہ سیاسی طور پر تنہائی کا شکار ہو چکے ہیں۔اس دوران انہوں نے دوستوں سے زیادہ دشمن بنائے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہے کہ نصف ملین لوگوں پر مشممل عوام کا ایک جیرت انگیز خطرناک اجتماع جے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ نصف ملین لوگوں پر مشممل عوام کا ایک جیرت انگیز خطرناک اجتماع جے کہ دوستوں ہے، جس میں تین اہم طبقات شامل ہیں:

ہمولانا کی اپنی جماعت اور دوسری جماعتوں کے لوگ جو انتہائی منظم ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے۔

میر کی خرکی تو تع نہی وہ میں۔ مجھی ان کے ساتھ ہیں۔

﴿ ناراض نوجوانوں كا اليا طبقہ جو ايمان كى طاقت ہے معمور ہے اور لبرل ازم ' سكورازم اور وسرے تمام ازم ' كومسر وكرتا ہے وہ مولانا كے جوم ميں شامل ہيں۔

عمران کی سیای تنہائی کی بڑی وجہ ان کی جلد بازی اور غیر ضروری اقدامات ہیں۔وہ اپنے سیاسی حریفوں کو بدنام اوررسوا کرنے کے عمل میں بہت دور جا چکے ہیں حتی کہ وہ اپنی سیاسی اساس کینی پارلیمنٹ کوبھی بے وقعت کرنے کا باعث بنے ہیں۔روحانی راہنمائی کی خاطران کی شخصیت اسلام کبرل ازم اور خانقاہ کے مابین گم ہو چکی ہے جیسا کہ وہ خوداعتراف کرتے ہیں کہ:

"My Islam was selective. I accepted only parts of the religion that suited me. It was not so much out of conviction but love for my mother and that I stayed a Muslim." (Arab News)

"اسلام سے میراتعلق معنوی ہے جس میں سے میں نے صرف اپ لئے بہتر حصوں کو منتخب کیا۔ یہ کسی لیقین کی دجہ سے نہیں تھا بلکہ اپنی مال سے محبت کے

Artificial Intelligence Warfare کمپیوٹر ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے کتناف طریقوں سے دشمن کی وہ تمام صلاحیتیں جو کمپیوٹر کے سہارے چلتی ہیں' ان پر کنٹرول حاصل کرنا' انہیں جام کردینا' ناکارہ بنادینا' بہت آ سان ہو گیا ہے۔

تو کافی تو کافی Guerilla Warfare, Psychological Warfare کریقے تو کافی عرصوں سے مختلف جنگوں میں استعال ہوئے ہیں۔

موجودہ دور کی کہنی جنگی حکمت عملی Hibrid Warfare کے نام سے موسوم ہے۔ پچھ لوگ اسے Fifth Generation Warfare بھی کہتے ہیں۔اللہ تعالی نے Jihadi کی روایت خود اسلام دشنوں کے ہاتھوں پیدا کی ہے جواب مودی کے اعصاب پرسوار ہے۔

#### بهاراسیای نظام:

اقتذار کی مجبور ماں

سوال:.....عمران خان کی حکومت کے خلاف مولا نافضل الرحمٰن نے لانگ مارچ شروع کیا اور کافی دنوں تک اسلام آباد میں دھرنا دیے بیٹھے رہے۔ آپ اس معاملے کو کس تناظر میں دھرجہ جیں؟

جواب: ..... حکومت کی تبدیلی کے لئے دھرنے کی روایت عمران خان نے 2014 میں ڈالی تھی جس کا اب خود انہیں سامنا ہے کیونکہ اب وہی 'حکومت کی تبدیلی' کی لہر کہیں زیادہ شدت کے ساتھ ان کے اقتدار کے دروازے تک پہنچ چی ہے۔ مولانا فضل الرحمٰن کی قیادت میں دائیں بازوکی غذہبی جماعتیں جوگذشتہ بہتر سالوں سے سیای طور پر بے وقعت رہی ہیں' اوپا کک قومی سیاس افق پر مرکزی حیثیت اختیار کر چکی ہیں اور اب تقریبا پانچ لاکھ عوام کی حمایت کے ساتھ اقتدار کے دروازے پر دستک دے رہی ہیں۔ انہیں ملک کی اہم سیاس قیادت کی بھی جمایت حاصل ہے۔

حالات کی کیسی ستم ظریفی ہے کہ چندسال قبل میے مران خان ہی تھے جو ڈی چوک میں وزیراعظم نواز شریف حکومت کے خاتمے کا مطالبہ کر رہے تھے۔وہ اس کوشش میں کامیاب

سب تھا کہ میں آئ ایک مسلمان ہوں۔" (عرب نیوز) جبکہ اللہ کا تھم ہے کہ وین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔

مون اکے وجرنے اور حکومت نے گراؤ کا منصوبہ سیای جماعتوں نے بنایا تھا۔ مقعد سے کہ جب عمران خان کے اشخے کا مقعد پورا نیس بوگا تو یہ جوم ڈی چوک (D-Chowk) کی جانب بڑھے گا۔ پہلی اور دنجر انیس رو نے میں اکام بول گو فوق آگے بڑھے گا۔ پہلی اور دنجر انیس رو نے میں اگام بول گو فوق آگے بڑھے گا۔ کراؤ بوگا اور میں گری گا بنگامہ برپا بوگا حالات قابوے باہر بول گاور حکومت کشرول تا کم ندر کو سے گار مولانا نے اس مازش کو بچھ لیا اور تھم گئے۔ آگے بڑھے کی بجائے بیان فی پڑھل شروئ کیا تا کہ اجتماعی طاقت کا جونا کدو انیس ہو چکا تھا اس کی قولی شخ پر تھدیق ہو جائے۔ اب انیس قولی شخ پر ایک سیاس قوت کی بچپان حاصل ہو بچل ہے۔ اس طرح قولی اسیلی کی بچپیں سے تیس سیٹیں حاصل کر ایس استعالی کریں گے۔ اس طرح قولی اسیلی کی بچپیں سے تیس سیٹیں حاصل کر ایس کے قولی سیاس دھارے میں اپنا مقام حاصل کریں گے۔ اس کو حیتی سیاس دھارے میں۔ (Retal کیسے ہیں۔

وشنوں کی تمام تر کوششوں کے باوجودنو جوانوں کا ایک برنا طبقہ امریکہ کی اس ذبن مرازی کی سازی کے علاوہ کوئی تعلیم نہیں دیتا۔وہ نوجوان آج مولانا کے ساتھ ہیں۔ اس لئے مولانا کے آزادی مارچ کا بنیادی متصد دین اسلام کی سربلندی ہے۔ان کا متصد وزیراعظم بنیانیں اور نہ حکومت اپنے باتھ میں لینا ہے۔ ان کا اصل متصد اسلام کی سربلندی ہوئی ہے ختم کرنا ان کا اصل متصد اسلام کے خلاف اس سازی کو جو ذہن سازی کے نام پر ہوئی ہے ختم کرنا ہے۔ پاکستان کا آئین بھی مولانا کے اس مطالح کی تائید کرتا ہے کہ ملک میں جو بھی قانون سازی ہوگی ، قرآن وسنت کے مطابق ہوگی۔

سوال:..... گیارہ جماعتوں کا اتحاد بنا ہے جبکہ ان کے درمیان سای اختلافات بھی

یں۔ کیا یہ مکن ہے کہ یہ جماعتیں کی ابور تر کر یک کو کس منطق انجام تک پہنچا سیس ؟
جواب اختراف کی جماعتیں اس دم گفتے والے ماحول ہے چھتارا پانے کے لئے اتحاد بنانے پر مجود ہوئی ہیں۔ نوجوان بداول مجونکھری ہوئی حزب اختراف کی جماعتوں کو کیجا کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں جودو بن کی سامی بماعتوں اور مغبوط وی بماعتوں پر مشتمل ہے اور عوام کی کیٹر اقعداد کو محرک کرسکتی ہیں جیسا کہ انہوں نے اس سال بماعتوں پر مشتمل ہے اور عوام کی کیٹر اقعداد کو محرک کرسکتی ہیں جیسا کہ انہوں نے اس سال کے شروع میں اسلام آباد کے نزویک استما کیا تھا۔ بلاشر یہ ایک طاقتو تر کر کے بن سکتی ہے مصوصا جب عران خان خود کہ درہے ہوں کہ ' پاکستان مسلم لیگ (ن) اور پاکستان پیپنز پارٹی دونوں اداروں کی پیداوار ہیں۔'' انہیں سے بات یادر کھنی جا ہے کہ عوام کے عزاق کی تبدیلی دونوں اداروں کی پیداوار ہیں۔'' انہیں سے بات یادر کھنی جا ہے کہ عوام کے عزاق کی تبدیلی

ند ہو۔ اب عمران خان کو دور استوں میں ہے ایک کا انتخاب کرتا ہے:

ملک کو بدترین صورت حال کی طرف جانے سے پہلے مصلحت کی راہ اختیاد کرتے ہوئے

تیل از وقت انتخابات کے ذریعے سیاسی صورت حال کا موذوں طل تلاش کریں جو مکمن ہے۔

حزب اختلاف کو اپنا کھیل کھینے دیں اور خان کے سے پرواہ بوکر ان کے خلاف کاروائی

کریں۔ دیائی طاقت کا استعمال کرتے تح یک کو دبانے کی راہ اختیاد کریں۔ خان کیا ہوں

گوفت بتائے گا۔

کے مولا نافضل الرحمٰن نے پڑھا' یعنی ان کے سیاسی وزن کوتسلیم کیا گیا ہے۔

سوال:....اس اتحاد میں ایک بڑی دینی جماعت کواہم سیاسی ذمہ داری دی گئی ہے کہ جس کے سب اس جماعت کے قومی سیاسی دھارے میں شامل ہونے کے امکانات ہیں۔ کیا بہتر کی ہمارے جمہوری نظام کے لئے اچھی پیش رفت ٹابت ہوگی؟

جواب: ۔۔۔۔۔ یہ ایک مثبت پیٹی رفت ہے کہ جس کے سبب ہماری وین جماعتوں کو سیای نظام کا حصہ بن کر اپنا کر دار اداکرنے کا موقع ملے گا ور خدالگ تھلگ رہ کر ہمیشہ ان جماعتوں کوشک کی نگاہ ہے ویکھا گیا جس ہے خرابی پیدا ہوئی ہے۔ یہ ایک خوش آئند بات ہے کے تحریک کی قیادت سیای حکمت کے تحت جمعیت علائے اسلام (ف) کو سونجی گئی ہے جس کا مطلب ہے کہ آئندہ قائم ہونے والے کسی بھی نظام میں جمعیت علائے اسلام (ف) اپنے لئے نمایاں سیاسی مقام حاصل کر سکے گی۔ اس امر کا کافی مدت سے انتظار تھا خصوصا 2018ء کے انتخابات میں جب وینی جماعتوں نے بڑے قومی سیاسی دھارے میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا لیکن ان کی راہ میں روڑے انکائے گئے بالخصوص مولانا سمیج الحق جو کہ پاکستان تحریک انسان کی راہ میں روڑے انکائے گئے بالخصوص مولانا سمیج الحق جو کہ پاکستان تحریک انسان کی جانب سے امیدوار شخ وہ انتخابات میں حصہ نہ لے سکے۔

اب حزب اختلاف کی صفول میں اصغر خان جیسا کوئی شخص موجود نہیں ہے جو حالات گڑنے کی صورت میں فوج کے سربراہ کو اقتدار سنجالنے پر اکسا سکے۔اس تناظر میں نواز شریف کے تندو تیز خطاب کو توجہ طلب قرار دیا جارہا ہے کہ اس بیان سے قومی اداروں کے مابین بدگمانی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

موال: ..... کیا حکومت تح یک کو دبانے کے لئے طاقت کا استعمال کرے گی یا کھلے دل سے حزب اختلاف کو تحریک چلانے کی اجازت دے دے گی؟

جواب: ۔۔۔۔۔ کومت کے ارادوں کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ انہوں نے تحریک کو دبانے کے لئے طاقت کے استعال کا فیصلہ کیا ہے۔ شہباز شریف کونیب نے حراست میں لے لیا ہے 'زرداری پر فرد جرم عائد کی جا چک ہے اور جادو کا کھیل شروع ہو چکا

ہے۔ عمران خان کوتر یک کو دبانے کے لئے ٹائیگر فورس کو استعمال کرنے پر اکسایا جا سکتا ہے جیسا کہ ہمٹو نے ایف الیس ایف (FSF) کو استعمال کیا تھا جس کے انتہائی مبلک نتائج برآ مد ہوئے تھے۔ بالآ خرنظام کو بچانے کے لئے سامتی کے اداروں کو مداخلت کرنا پڑے گی۔ حکومت کے پاس آ خری حربہ یہی ہوگا۔ خدانخواستہ اگر الیا ہوا تو بیصورت حال انتہائی مخدوش شکل اختیار کر جائے گی کیونکہ عوام کا مزاج ایک اور فوجی حکومت قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔

سوال: ..... اگر یہ تحریک کامیاب ہوتی ہے تو پھر وہی مووثی قائدین اقتدار میں ہول گے جن پر علین الزامات ہیں۔ اگر قائدین ہی بدنام ہوں گے تو قوم ان سے بھلائی کی امید کسے رکھے گی؟

جواب: ..... بے شک حزب اختلاف کی بری جماعتوں کی قیادت پر کرپش کے الزابات ہیں لیکن ان کے درمیان صاف شفاف کردار کے حامل ایسے قابل لوگ بھی موجود ہیں جو حکمرانی کا تجربہ بھی رکھتے ہیں اور جمہوری اقدار کے تحفظ اور آئین کی حکمرانی پر یقین رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ معاملات کو سنجال کر شفاف انداز سے انتقال اقتدار تینی بنا کہتے ہیں بجائے اس کے کہ دھاندلی زدہ انتخابات یا ریاست کے پس پردہ کارفرہا قوت (Deep بجائے اس کے کہ دھاندلی زدہ انتخابات یا ریاست کے پس پردہ کارفرہا قوت (State) کی چالوں کے ذریعے یا چار اے ("A") کا گھ جوڑ اقتدار سنجال کے ۔اہم بات یہ ہے کہ عوام یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ کرونا کی وباء کی آلودگی کے باوجود جمہوریت کوآزاد فضا میں سائس لینے کا موقع ویا جانا لازم ہے۔اس صورت حال پر یہ کہنا بجا ہوگا کہ''جس خیال کا وقت آگیا ہوکوئی طاقت اے روک نہیں سکتی۔'' (وکٹر ہیگو)

میرا مثورہ ہے کہ جو بھی حکومت آئے وہ نیشنل سکیورٹی کونسل (NSC) ضرور بنائے تاکہ معاونین خصوصی کی ضرورت نہ ہواور نہ ہی نیشنل سکورٹی کونسل ایسی ہوجیسی عمران خان نے بنائی ہے جو دراصل Disaster Management Council ہے۔مبذب جمبوری ممالک میں ایسی NSC موجود ہیں جو پیشنل سکیورٹی کے مثیروں کے تحت سال کے بارہ مبینے ملکی مسائل کا تجزید کر کے حکومت کو صائب مثورے ویتی رہتی ہیں۔اس ادارے کو ملک کے

صاحب دانش افراد اور تمام تحقیقی اداروں کی معاونت حاصل ہوتی ہے۔ غلط فیصلوں کے امکان بہت کم ہوتے ہیں لیکن کتنی مضحکہ خیز بات ہے کہ 1996 میں جب جزل جہا تگیر کرامت نے یبی مشورہ دیا تو اس وقت کے وزیراعظم نواز شریف نے چیف آف آرمی سٹاف کو فارغ کر دیا اور اس فیصلے کاخمیاز ہ نواز شریف آج تک بھگت رہے ہیں۔

یی ڈی ایم اور لی این اے کا موازنہ:

سوال: مران خان کی حکومت ختم کرنے کے لئے حزب اختلاف نے پی ڈی ایم
(PDM) کے نام سے تحریک چلانے کا اعلان کیا ہے۔ پھھسیای عناصر اس تحریک کو 1977ء
میں ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کو گرانے کے لئے قائم ہونے والی تحریک پی این اے (PNA)
کا دوسراجنم کہدرہے ہیں۔ آپ اس تحریک کے بارے میں کیا کہیں گے؟

جواب است اس تحریک لیعنی پی ڈی ایم کا موازنہ 1977ء میں قائم ہونے والے پاکتان نیشنل الائنس (PNA) سے کرنا ناانصانی ہوگی کیونکہ پی این اے اور حال ہی میں 2020ء میں آل پارٹیز کانفرنس کے بعدر تیب پانے والی پاکتان ڈیموکر یک تحریک میں (PDM) میں ایک اہم فرق ہے۔ پی این اے سامی جماعتوں کے درمیان طے پانے والا ایک اتحاد تھا جبکہ پی ڈی ایم ایک جمہوری تحریک ہے ۔یہ باریک فرق ماضی میں قائم ہونے والے اتحاد میں سازشی کھیل اور حالیہ ترتیب پانے والی تحریک کے مقاصد کا فرق بھی ظاہر کرتا ہے۔ پی این اے (PNA) کوپس پردہ بیرونی ہاتھوں نے تشکیل دیا تھا جو بھٹو کے اقتدار کے خاتم کے خواہاں تھے:

"کونکہ وہ پاکستان کے ایٹی پروگرام کے بانی تھے؛ انہوں نے پاکستان میں اسلامی ممالک کی سربراہی کانفرنس بلا کرمسلم امد کے مابین اتحاد قائم کرنے کی کوشش تھی جس کا کوئی قائد نہیں تھا مگر سعودی عرب کے شاہ فیصل اس تنظیم کی قیادت کرنے پر رضا مند ہوئے تھے اور یہ بھٹوہی تھے جنہوں نے شاہراہ قراقر م کی تقییر سے چین کے ساتھ ہمارے تذویراتی تعاقبات کی بنیا در کھی تھی۔"

سیاس طور پر بھٹو کی پوزیشن نہایت مضبوط تھی اور انہیں صرف غیر سیاسی جھکنڈوں ہی

ے ذریعے اقتدار سے ہٹایا جاسکتا تھا۔لبذ یہ کھیل کھیلئے کے لئے دینی جماعتوں اور سیاس
موقع پرستوں کا ایک گروہ تیار کیا گیا۔ان سیاسی قائدین میں پھھالی شخصیات بھی تھیں جنہیں
آرمی چیف کو اقتدار سنبھالنے کی ترغیب دیتے ہوئے ذرا بھی شرم محسوس نہیں ہوئی کیونکہ
امریکہ کے ایجنڈے کی شکیل فوج کے مضبوط ہاتھوں کے بغیر پوری نہیں ہوسکتی تھی۔ان
کامقصد منصوبے کے مین مطابق پورا ہوا۔ بھٹواور شاہ فیصل کو کیے بعد دیگر نے تل کر دیا گیا۔

ای طرح کی ایک PDM تحریک 1969 میں جلی تھی جس کے سربراہ نوابزادہ نفراللہ خان سے اس اتحاد میں شخ مجیب الرحمٰن کی عوامی لیگ اور پیپلز پارٹی بھی شامل تھیں۔اس کے چھپے امریکی سازش تھی جو جزل ایوب خان کو ہنانا چاہتے سے۔ایوب خان کا مطالبہ تھا کہ امریکہ دوست بن کررہے آ تا نہیں 'جو امریکہ کو منظور نہ تھا! جنوری 1969 میں تحریک شروع ہوئی اور دو ماہ بعد ایوب خان نے استعفٰی دے دیا اور ایک بڑی نلطی کے مرتکب ہوئے کہ انہوں نے اقتدار جزل بچیٰ خان کے حوالے کردیا 'جنہوں نے مشرقی پاکستان کے ساس مسائل کوفوجی طاقت سے حل کرنے کی کوشش کی اور ناکام رہے 'جس کے نتیج میں پاکستان دو لئت ہوگیا۔

پی ڈی ایم (PDM) سیدھی سادھی جمہوری تحریک ہے کیونکہ اس کے پس پردہ کوئی
بیرونی قوت نہیں ہے۔ اس تحریک کا مقصد جمہوری طریقوں سے تبدیلی لا نا ہے جوعمران خان
کے نئے پاکستان کے نظریے کا قدرتی روعمل ہے 'جس کے تین اہم بنیادی اہداف ہیں:
"مثلا ملک کومعاشرتی واقتصادی طور پر ریاست مدینہ کے اصواوں پراستوار کرنا!
پاکستان کو بدعنوانی (Corruption) سے پاک کرنا اور پاکستان کے غریب عوام
کی لوئی ہوئی دولت کی واپسی کویقینی بنانا ہے۔"

گذشتہ دوسالوں سے ان مسائل کا ڈھنڈورا پیٹے ہوئے سای قائدین کوبدنام کرنے کی مہم جاری ہے جس کے بتیج میں صرف سای جماعتوں کی ساکھ کوہی نقصان نہیں پہنچا ہے جائے۔اس ونت کس طرح ممکن ہے کہ بیقو می حکومت تشکیل دی جائے؟

جواب: اس وقت ملک میں سای ابتری ہے۔ پیپلز پارٹی نون لیگ اور پی ٹی
آئی آپس میں لڑلؤ کر لبولہان ہیں۔ ان میں اب کوئی وم خمنیں۔ بداب مضبوط سای جماعتیں
نہیں رہیں۔ بدسب لوگ اندر ہے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ ان میں ہے کوئی بھی حکومت چلانے
کے قابل نہیں ہے۔ خود مولا نافضل الرحمٰن میں بھی بد صلاحیت نہیں ہے کہ اقتدار اپنے ہاتھ
میں لے لیس اور حکومت چلائیں۔ سای استحکام کے لئے ضروری ہے کہ ایک مخلوط قومی
حکومت تشکیل دی جائے تا کہ سای جماعتیں مل بیٹے کر اپنے آپ کومنظم اور مضبوط کر لیس۔
آپس کے جھڑوں کوختم کریں۔ معاملات کی نزاکت کو سمجھا جائے۔ اس لئے قومی حکومت کی
جانب بنجیرگ سے سوچا جائے اور اس پر مذاکرات کئے جائیں۔ ڈیڑھ دو سال کی مدت میں
قومی حکومت صاف ستھرے استخابات کا اہتمام کر سکے گی۔

سول مكثرى تعلقات:

سوال:..... ج کل ملک کے اندر فوج پر الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ عمران خان کی حکومت کی حمایت ہے اور سیاسی معاملات میں فوج کاعمل دخل ہے۔ کیا سے چھے ہے؟

جواب: ..... دراصل یہ ایک ایسا معالمہ ہے جو سجھنے کا ہے نہ سمجھانے کا۔ حقیقت یہ ہے کہ جب آری سیاس حکومت سے دوررہ کر کام کرتی ہے تو خراب سول و ملٹری تعلقات کا رونا رویا جاتا ہے جیسا کہ جزل راحیل کے وقت میں ہوا۔ جب وہ ریٹائر ہوئے تو نواز شریف کے لوگوں نے کہا '' شکر ہے وہ چلا گیا' ہمارے اعصاب پر سوار تھا۔'' اس کے برعکس جزل باجوہ نے حکومت کے ساتھ قریبی روایات رکھیں تو کہا جاتا ہے کہ وہ عمران خان کوسر پرسی مہیا کررہے ہیں۔

مثال یہ ہے کہ جب عمران خان نے دھرنا شروع کیا تو وہ برابر''ایمپائر کی انگی'' کے انتظار میں رہے کہ کب آ رمی مداخلت کرتی ہے اور نواز شریف کی حکومت گرے۔ نے الکشن ہول' عمران خان کامیاب ہوں اور حکومت بنا کیں۔ بالکل ای طرح جیسے 1998ء میں عمران

بکہ جمہوریت کا چرہ بھی داغدار ہواہے۔ عدالتیں نیب (NAB) 'ایف آئی اے اور انٹیلی جن ایجنیاں بدعنوان عناصر کے خلاف سخت ترین کاروائی کررہی ہیں لیکن اب تک عام آدی کی زندگی میں بہتری نہیں آئی ہے بلکہ'' حکمرانوں کی جانب سے اختیارات کے اندھے استعال اور نااہل طرز حکمرانی کے نتیجے میں اختیاراور طاقت دونوں زوال پذیر ہیں۔' میڈیا کی زبان بندی جسے اقدامات ہے ریاست کی حاکمیت کو اخلاقی طور پر ہزیمت اٹھائی پڑی ہے۔ ریاست کی حاکمیت کو اخلاقی طور پر ہزیمت اٹھائی پڑی ہے۔ سوال:۔۔۔۔کیاروای سیاس جماعتیں جمعیت علائے اسلام کے اس مقصد کے حصول میں اس کا ساتھ دیں گی؟ جبکہ وہ اپنے چھوٹے سے چھوٹے فیصلے کے لئے امریکہ کی طرف

جواب: .....میرانبیں خیال کر مسلم لیگ (ن) یا پیپلز پارٹی ان کا ساتھ دے گی یا اس مطالبے کوتح کیک انصاف بھی تسلیم کرے گی۔ ان میں ہے کوئی بھی اس رائے پرنبیں چلے گا۔ اصل تصادم یہی ہے۔ اس مسئلے کے حل کے لئے مولا نافضل الرحمٰن اتنا بڑا جم عفیر لے کر اسلام آباد آئے۔ یہ معمولی بات نہیں تھی۔ یہ لوگ جمہوریت کے لئے نہیں بلکہ دین کی سربلندی کے لئے آئے تھے۔ مولا ناکے نفاذ اسلام کے مطالبے کا ساتھ نہ ن لیگ دے گئ نہ پیپلز پارٹی اور نہ بی تح کے انصاف۔

اس تفناد کے نتیج میں تصادم ہوگا۔ مجھے خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہوجیسا کہ 60 ء کی دہائی میں انڈ ونیشیا میں ہواتھا۔ اس وقت دین اسلام کے مانے والے سادہ مسلمانوں سے سوشلزم اور کیمونزم کا تصادم ہوا تھا جس کے نتیج میں خانہ جنگی ہوئی اور 15 سے 16 لا کھلوگ قتل ہوئے۔ انڈ ونیشیا تو جزیرہ تھا ہم جزیرہ نہیں ہیں۔ ہمارے ایک طرف انقلائی ایران ہے دوسری طرف جہادی افغانستان ہے۔ بھارت ہم پرنظریں گاڑے بیٹھا ہے اور پاکستان کے اندر 25 سے 30 دینی جماعتوں کا گروہ ہے۔ اس تصادم کو مزید شدت وینے کے لئے بھارت جلتی پرتیل چیز کتارے گا۔ حکومت کواس خطرے کو محول کرنا چاہیے۔

سوال: ..... آ ب نے یہ بھی تجویز دی ہے کہ آج کی صورت حال میں قومی حکومت بنائی

خان کی جماعت کے لوگ جی ڈی اے کا حصہ ہوتے ہوئے میرے پاس آئے تھے کہ میں بھی سازش کا حصہ بن جاؤں لیکن میں نے انکار کر دیا تھا۔

دراصل پاکتان کے اندرایک ڈیپ سٹیٹ (Deep State) موجود ہے جواس طرح کے سیاس کھیلتی رہتی ہے۔ جب ہنگامہ عروج پرتھا' تو جزل راحیل نے عمران اور قادری کو بلا بھیجا۔ یہ دونوں اچھلتے کورتے آرمی ہاؤس پنچ کہ بس کام بن گیا لیکن جزل راحیل نے یہ کہہ کران کے سروں پر شخذا پانی ڈال ویا کہ'' برادرمحتر م'یہ ہنگامہ ختم کرو' جا وُ نواز شریف سے معاملات کے کرلو۔''

آرى چيف كى توسيع يرغير ضرورى منگامه:

سوال: جیلے چندمہینوں ہے ملکی اداروں کے درمیان ایک ہنگامہ ساہر پاہے خصوصا آرمی چیف کی مت ملازمت میں توسیع کے حوالے ہے۔ آپ نے بھی اس پرتبسرہ کیا ہے۔ یہ توایک عام سامئلہ ہے۔اہے اتنا پیچیدہ کیوں بنادیا گیا؟

جواب: آپ نے درست کہا ہے ئیدایک عام ساستلہ ہے جے سازتی عناصراپے خموم مقاصد کے لئے استعال کرتے رہے ہیں۔ وہ مقصد ہے حکومت کی تبدیلی اس لئے (Regime Change) کا۔ سالبا سال سے بید سازشیں روبہ عمل رہی ہیں اس لئے سازتی اس کام میں بڑے ماہر ہو گئے ہیں۔ اس سازتی ٹولے کوڈیپ شیٹ کا نام دیا گیا ہے۔ سوشل سائمندانوں نے اس کی تشریح ان الفاظ میں کی ہے:

"The real government that exists beneath the surface, as shadowy conspirators, who use street power, to thwart the agenda of the sitting government, skillfully manipulating the power of the state institutions."

"بر یاست کے اندراک ایسی ندموم ریاست ہے جو حقیقی ریاست کے پس منظر میں رو کر کام کرتی ہے اور سازشی عناصر کے تعاون سے برمراقتد ارحکومت کے

ایجنڈے کو ناکام بنانے کے لئے انتہائی مہارت سے ریاسی اداروں کو ہی استعال کر کے عوامی احتجاج کے سبارے اینے مقاصد حاصل کرتی ہے۔'

دوسری جانب حکومت کے ایوانوں میں بھی کچھ ای طرح کی کزوری نظر آئی ہے۔ حکومت نے آری چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کرنے کے معالمے میں انتبائی لا پرواہی کا مظاہرہ کیا تو سپریم کورٹ نے معالمہ اپنا ہتھ میں لے لیا حکومت کے لئے سروردی کا سبب ان کے اپنا اقدامات سے کیونکہ ایسالگا گویا ان سے کوئی جرم سرزد ہوگیا ہے اورخود ہی آری چیف کوتوسیع دینے کے اپنا حق سے دستبردارہوگی اوراس حقیقت کونظرانداز کردیا کہ نظریہ ضرورت کے تحت حکومیں بچھلے ستر سالوں سے اس روایت پر عمل کرتی رہی ہیں۔مثلا پانچ آری چیف مین نیول چیف اوراک جا کہ حکومت ضرورت کے تحت اس جی سے متاب کی عبائش رکھی جاتی ہوئے دی سے معلق الیسی روایت کی گنجائش رکھی جاتی ہا کہ حکومت ضرورت کے تحت اس سہولت سے استفادہ کر سکے۔

جزل کیانی کودی جانے والی توسیع کو بیریم کورٹ میں چیننے کیا گیا تھا لیکن عدالت عالیہ نے یہ کتبے ہوئے اس درخواست کو مستر دکر دیا تھا کہ آئین کے آرٹیل (3) 199 کے تحت یہ مقدمہ ان کے دائرہ افتیار میں نہیں آتا۔ جیرت انگیز صورت حال یہ ہوئی کہ حکومت نے کا بینہ وزیراعظم اور صدر مملکت کی منظوری ہے آرمی چیف کو مت ملازمت میں توسیع دی لیکن چند ہی دنوں بعد حکومت خود مغلوب ہوگئی کہ شاید انہوں نے کوئی غیر آئین کام کر دیا ہوں معاطمے سے دستبردار ہوگئی۔ عدالت عالیہ نے اس معاطمے کو اپنے ہاتھے میں لیا حالا نکہ یہ معالمہ عدالت کے دائرہ افتیار میں آتا ہی نہیں تھا اور اسے درست کرنے کی ذمہ وارکی پارلیمنٹ کے حوالے کی گئی ہے۔

☆.....☆.....☆

باب دہم

اقتذار كى مجبوريال

حالات حاضرہ پرتنجرے انغانشان کےخلاف امریکی سازشیں:

انفانستان میں روس اور امریکہ کی شکست جدید عسکری تاریخ کا اہم ترین واقعہ ہے۔
USSR کو 1988 میں اپنی شکست کا اندازہ ہو گیا تھا چنا نچہ انہوں نے افغانستان سے نکلنے کا
فیصلہ کیا۔ اس کے برعکس امریکہ کو اپنی شکست 2012 میں صاف نظر آرہی تھی لیکن ان میں
شکست قبول کرنے کا حوصلہ نہ تھا۔ وہ برے ارادوں کے ساتھ ساز شوں میں مصروف ہیں۔ وہ
جاتے یہ ہیں کہ سانی بھی مرجائے اور لاکھی بھی نہ ٹوٹے۔

1989 ہے کے کراب تک امریکہ انغانستان میں اسلامی حکومت کے قیام کی راہ میں رکاوٹیس ڈالٹا رہا ہے اور حال ہی میں جب انغانستان سے نکلنے کے معاہدے پروستخط کئے گئے تو ''امریکۂ انغانستان میں اسلامی امارت کے قیام کو قبول نہیں کرتا'' جیسے الفاظ بارہ مرتبہ و برائے گئے۔اس معاہدے پر کسی امریکی حکومت کے نمائندے کے وستخط بھی نہیں ہیں۔اس فتم کے جابرانہ رویے سے امریکہ کی ناقص سفارتی سوچ کا اظہار ہوتا ہے جوایک عظیم طاقت کے شایان شان نہیں ہے۔

افغانستان میں رونما ہونے والے واقعات سے کشمیر میں جاری تحریک آزادی میں نیا ولولہ بیدا ہوا تھااور بیتحریک ولولہ بیدا ہوگا جیسا کہ 1990 میں روی انخلاء کے بعد افغانستان میں پیدا ہوا تھااور بیتحریک جہادی تحریک میں بدل جائے گی جس سے بھارت کے سامنے صرف دوراستے ہوں گے کہ وہ یا تو کشمیر سے نکل جائے یا بھر اقوام متحدہ کی قرار دادوں پر عمل کرتے ہوئے کشمیری عوام کوان کا حق خود ارادیت دے۔

امریکه کی طالبان سے نداکرات کی خواہش:

فروری 2012ء میں امریکی ایمیس سے 20سال بعد مجھے ٹیلیفون آیا کہ سابقہ ڈپٹی

سیرٹری آف اسٹیٹ (Mr. Richard Armitage) مجھ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں۔
ان کی درخواست ہے کہ آپ کل ان کے ساتھ ایمیسی میں کنچ کریں' اس کے بعد بات چیت ہوگی۔ میں نے جواب دیا وہ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں تو میرے گھر آئیں' میں ایمیسی نہیں آؤں گا' وہ مان گئے۔ بات ہوئی' ہیلو ہائی کے بعد طے ہوا کہ دوسرے دن گیارہ بیج ملاقات ہوگی۔ یہ وہی Richard Armitage سے جنہوں نے 2001ء میں نائن الیون (11/9) کے بعد جزل مشرف کو ٹیلیفون کیا تھا اور ڈرا دھمکا کے ان سے ساتوں شرائط منوالی تھیں جبکہ مشرف اس وقت ملک کی سب سے طاقق رشخصیت سے۔ میں نے دعا کی''یا رب یہ خص جو آج مجھ سے مدد کا طلبگار ہے'وہ کل پاکتان پر جنگ کا عذاب نازل کرنے کی رسب سے طرح کیا دے۔''

میں جھھ گیا تھا کہ ان کا مقصد افغان طالبان سے روابط قائم کرنا تھا'اس لئے میں نے اپنی مدد کے لیے کرٹل امیرامام (مرحوم) کو بلا لیا تھا۔دوسرے دن صبح وہ میرے گھر آئے۔ کرٹل امام کود کھ کھر گھبرائے لیکن ان کا تعارف کرایا تو پہچان گئے کہ یہ وہی ہیں جو ہرات میں ہمارے کوسل جزل رہ چکے تھے۔انہوں نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا کہ وہ امر کی سینٹ کی افغان کمیٹی کے صدر ہیں اور طالبان سے ندا کرات کے خواہش مند ہیں۔ کرٹل امام نے کہا کہ یہ مکن ہے بشر طیکہ آپ خلوص اور اعتاد کے ساتھ ندا کرات چا ہج ہوں۔ کائی تفصیل سے بات ہوئی اور میہ ہوا کہ ان کا ہمارے ساتھ رابطہ رہے گا اور امید ہے کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے۔ کرٹل امام نے طالبان قیادت سے رابطے کیے اور چند بختوں میں آئییں طالبان کی جانب سے پانچ نام مل گئے جن میں تین پختون ایک تا جک اور ایک ہمارہ نامل شے۔ وقت اور جگہ کا تعین مشاورت سے ہونا تھا۔ کرٹل امام نے بی خبر امر کی مہمان تک پہنچا دی جن کے ساتھ ای میل پر برابررابطہ قائم تھا۔ اس معاطے کی پیش رفت معہمان تک پہنچا دی جن کے ساتھ ای میل پر برابررابطہ قائم تھا۔ اس معاطے کی پیش رفت سے کرٹل امام نے متعلقہ پاکستانی دکام کوبھی باخبررکھا۔

ابھی پیسلسلہ جاری تھا کہ ایک دن کرنل امام ونگ کمانڈر خالد خواجہ کوساتھ لے کرآئے

اقتدار کی مجبوریاں

جو پاکستانی جبادیوں سے را بطے میں تھے۔ انہوں نے بتایا کہ بی بی بی جینی 4 سے انہیں ٹاسک ملاہ کہ وہ پاکستانی اور افغانی طالبان پر ڈاکومٹری (Documentary) بنا کمیں اور اسمقصد کے لئے بہت جلد وہ سرحدی علاقوں کا دورہ کریں گے۔ میں نے انہیں خبردار کیا کہ ہماری سرحدیں غیر محفوظ ہیں اور دشمن کے ایجنٹوں سے بحری ہوئی ہیں وہاں جانا خطرناک ہوگا۔ انہوں نے کہا وہاں ان کے ایجھے دوست ہیں جوان کا خیال رکھیں گے۔ میں نے کرئل امام سے پوچھا کہ آپ تو ان کے ساتھ نہیں جارہ ۔ انہوں نے کہا ہر گرنہیں۔ لیکن چند دنوں بعد مجھے بتا گیا کہ دونوں حضرات اپنے مشن پر روانہ ہو چکے تھے 'مجھے جرت ہوئی۔ تین دنوں بعد خجمے بتایا گیا کہ دونوں حضرات اپنے مشن پر روانہ ہو چکے تھے 'مجھے جرت ہوئی۔ تین دنوں بعد خجم آئی

کی رپورنگ پریس میں ہوتی رہی اور بالآخر دونوں کو شہید کردیا گیا۔انا للد دانا الیہ راجعون۔

اس پورے دافعے کے بیچے وہی سازش کارفر ما نظر آتی ہے جور چرڈ آرمیٹے کی طالبان کے روابط کی پیش رفت کونا کام بنانے کے لئے کی گئی۔انہوں نے جب یہ بات متعلقہ حکام کو بنائی تو وہی منفی سوچ رکھنے والے عناصر حرکت میں آئے جنہوں نے پاکستانی طالبان کے ساتھ ہمارے ندا کرات سبوتا ڈکئے تھے۔مثلا مولوی نیک محکہ 'بیت اللہ محسود اور حکیم اللہ محسود کو تقی ساتھ ہمارے ندا کرات کے حامی تھے۔اس مازش میں بی بی تی کو بھی استعال کیا گیا' خواہ یہ کام انہوں نے اپنے کاروبار کا حصہ جھے کرکیا ہوادر سم ظریفی دیکھئے کہ اس واقعے کے چھ سال گزر جانے کے بعد اب امریکہ طالبان سے بواور سم ظریفی دیکھئے کہ اس واقعے کے چھ سال گزر جانے کے بعد اب امریکہ طالبان سے مواور سم ظریفی دیکھئے کہ اس واقعے کے جھ سال گزر جانے کے بعد اب امریکہ طالبان سے موجود امریکی فوج اور اس کے سازشی عناصر خوف و ہراس میں مبتلا ہیں اور جنگ کو مزید طول موجود امریکی فوج اور اس کے سازشی عناصر خوف و ہراس میں مبتلا ہیں اور جنگ کو مزید طول دینے کا حوصانہیں رکھتے۔

كرميران شاه سے ميرعلى جاتے ہوئے دونوں كواغوا كرليا كيا ہے۔اس كے بعد جو كھ ہوااس

طالبان اور امریکہ کے درمیان نداکرات اور جنگ کی صورت حال کافی ولچپ ہے۔ پچھلے کئی سالوں میں امریکہ اور طالبان کے درمیان نداکرات ناکام ہوئے جس کی وجہ یہ تھی کہ امریکہ افغانستان سے نکنے کے بعد کچھ عرصہ تک اپنے فوجی وہاں رکھنا چاہتا ہے مگر طالبان

اس بات پرراضی نہیں ہیں۔ متعدد بار ندا کرات ہوئے اور ناکام ہوئے۔ امریکہ کے اس و باؤ

کے رد مل میں طالبان نے امریکی اور حکومتی تنصیبات پرحملوں کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہوا ہوا ان کی بالا دی قائم ہے۔ ان طالات کے تحت فریقین کے درمیان ابھی تک معاہدے کی تیاری کے سلسلہ میں خاطر خواہ چیش رفت نہیں ہوئی ہے لیکن ندا کرات جاری ہیں اور فریقین کے ورکنگ گرویس کی جانب ہے چیش کی گئی تجاویز پر غوروخوش جاری ہے۔ طالبان اپنے موقف پرقائم ہیں کہ:

ا ممیں ادرانغان قوم کوآ زاد حجوز دوتا کہ ہم سب مل کرایئے مستقبل کا فیصلہ کرسکیں۔

🖈 چیماہ کے اندراندرانغانستان سے نکل جاؤ

ہم پرجتنی بھی پابندیاں عائد ہیں انہیں ختم کرو

الم مارے قیدی رہا کرو

🖈 افغانستان کی تاہی کے تم ذمہ دار ہواس کی تعمیر نو کاوعدہ کرو

یادر کھوکہ 1989ء میں روسیوں کے انخلا کے بعد ہم کو دعوکہ دیا گیا تھا۔ اب ہم کسی دھوکے میں نہیں آ کیں گے۔

امریکہ اورطالبان کے درمیان نداکرات جاری تھے اور آخری مراحل میں کیمپ ڈیوڈ کے مقام پر خفیہ نداکرات کو ختم کرویے کا مقام پر خفیہ نداکرات کو جتم کرویے کا اعلان کر کے عجیب بے بقینی کی صورت حال پیدا کر دی ہے۔ ایسا کیوں جوا ہے اس کی گئی وجو ہات ہو عمق میں: مثلا:

ہے بھارت کی ضرورت ہے کہ افغانستان میں جنگ جاری رہے تا کہ جہادی کشمیر کا رخ نہ کریں اور پاکستان کے خلاف سازشی نیٹ ورک جو بھارت نے افغانستان میں بنایا ہواہے وہ ختم نہ ہو جائے۔

کے تمام پڑوی ممالک کوایک مربوط نظام میں نسلک کر کے امریکہ اور بھارت کے پیچیلے میں سالوں کے منصوبوں کو ناکام بنادیں گی۔

اس کے کہ امریکہ کے لئے افغانتان میں کامیابی کے امکانات نہیں ہیں' اس کئے کہ امریکہ جنگ ہار چکا ہے' اس کی پوزیش کمزور ہے اور بسپائی کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے۔

اہم ترین بات یہ ہے کہ طالبان افغانستان میں ایک اسلامی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں جو امریکہ اور اس کے مغربی حواریوں کے لیے قابل قبول نہیں ہے کیونکہ یہ حکومت جہادی افغانستان، انقلا بی ایران اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے سہ فریقی اتحاد کا پیش خیمہ ثابت ہوگتی ہے۔ یہ اتحاد پوری امت مسلمہ کے لیے باعث تقویت ہوگا اور بین الاقوائی تظیموں کے پلیٹ فارم پرمشتر کہ موقف اختیار کرنے ہے ان کی آ واز بھی زیادہ موثر ہوگی۔ امکان یہ ہے کہ وسطی ایشیاء، مشرقی وسطی اور افریقہ کے مزید ممالک بھی اس اتحاد میں شامل ہوجا کیں گے اور بیرم یہ طاقتور ہوجائے گا۔

طالبان نے پہلے ہی اس منصوبے پر عمل درآ مد شروع کردیا ہے۔ افغانستان کے 80 فیصد علاقے پہلے ہی ان کے کنٹرول میں ہیں۔ کرزئی کی حکومت کا بل اور اردگرد کے شہروں کے تک محدود ہے جن پر طالبان کی بھی وقت قبضہ کر سکتے ہیں۔ امریکہ کئی برسوں سے اپنی کھ بنی حکومت کو سہارا دیے ہوئے ہے لیکن اس کے فاطر خواہ نتائج نہیں نگل سکے۔ افغانستان میں اسلامی حکومت کے قیام ناگز ہر ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے روگ نہیں سکتی۔ ان شاء اللہ۔ پچھ لوگ یہ ہجھتے ہیں کہ طالبان پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ یہ انتہائی غلط تصور ہے۔ ایک غیر منتقبط افغانستان، جہال دہشت گردہ تھیار لہراتے ، آزادی سے گھومتے بھرتے ہوں، پاکستان کے لیے خطرے کا باعث ہوسکتا ہے لیکن مشخکم اور منضبط افغانستان پاکستان کی سامتی ہوسکتا ہے لیکن مشخکم اور منضبط افغانستان پاکستان اور اردگرد کے مما لک کے لیے باعث تقویت ہوگا۔ حالیہ تاریخ اس حقیقت افغانستان پاکستان اور اردگرد کے مما لک کے لیے باعث تقویت ہوگا۔ حالیہ تاریخ اس حقیقت

کی گواہ ہے کہ طالبان حکومت کے پانچ سالوں میں افغانستان امن کا گہوارہ تھا۔ امن وابان کی صورت حال تسلی بخش تھی۔ عام شہریوں سے ہتھیار لے لیے گئے تھے۔ امریکہ نے افغانستان میں افیون کی کاشت ختم کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا اور لاکھوں ڈالرخرچ کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا اور لاکھوں ڈالرخرچ کرنے کے باوجود انہیں کامیابی نہ ملی۔ ملا عمر کے ایک حکم پر پوست کا صفایا ہوگیا۔ طالبان رہنماؤں نے بارہا یہ کہا ہے کہ روسیوں کی پسپائی کے باوجود ان سے غداری اور اسلام وشمن امریکہ کی حمایت کے باوجود وہ پاکستان کو اپنا دشمن نہیں سیجھتے۔ ہماری سلامتی کے تقاضے اور منزلیں ایک ہیں۔

### رُمپ کا افغانستان سے نکلنے کا منصوبہ:

سوال: .... حالیہ دنوں میں امریکہ اور طالبان کے درمیان نداکرات میں 'افغانتان کے انخلاء کا امریکی منصوبہ' طے پایا ہے۔ اس منصوبہ کے بارے میں آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ جواب: .... حقیقت میں تو یہ منصوبہ آج سے آٹھ سال قبل 2012ء میں اس وقت آتا چاہیے تھا جب امریکہ پر واضح ہو گیا تھا کہ وہ افغانتان کی جنگ ہار چکا ہے۔ انہوں نے سینیٹ کی افغانتان کمیٹی کے سربراہ رچرڈ آرمیٹی کو طالبان کے ساتھ نداکرات کے امکانات کا جائزہ لینے کے لئے پاکتان بھجا۔ وہ مجھ سے ملے اور ہم نے طالبان کو نداکرات کے لئے ایک جائزہ لینے کے لئے پاکتان بھجا۔ وہ مجھ سے ملے اور ہم نے طالبان کو فداکرات کے لئے ایپ نمائندے نامزد کرنے پر رضا مند کر لیا تھا لیکن پینا گون نے آرمیٹی کومزید پیش رفت سے روک دیا۔ لیکن اب بھی ٹرمپ کے پیش کردہ منصوبے پر عمل درآ مدے حوالے سے اتی درنہیں ہوئی۔

اس منصوبے کا اہم پہلوطالبان کے جانب سے امن کی صانت سے اٹھارہ ماہ کے عرصے میں امریکی فوجوں کا افغانستان سے انخلاء کمل کرنا ہے اورافغان حکومت کے تحویل سے پانچ ہزار طالبان قیدیوں کی رہائی ہے۔اس منصوبے میں منفی پبلووں کے ساتھ ساتھ مثبت اشارے بھی ہیں جوامن کی راہوں کا تعین کریں گے۔امید کی جاتی ہے کہ منفی پبلووں کے مقابلے میں مثبت پبلووں کو سبقت حاصل ہوگ۔

310

كيونكه ايك جهادى افغانستان؛ انقلا في ايران اور اسلامي ياكستان مل كرايك تذويراتي محور بن جائیں گے جوتمام اسلامی دنیا کی سلامتی کی ضانت ہوگا۔

مثبت بہلومجھے زیادہ مضبوط نظرات میں مثلا:

امریکی اس طویل جنگ سے تھک حکے ہیں اور طالبان کے ہاتھوں اٹھائی جانے والى شرمناك شكست پر افسرده جيں۔ وه" باعزت انخلاء جائے جي، قبل اس كے كه انبين ذلت آمیز بسیائی پرمجبور ہونا پڑے۔افغانستان میں امریکہ کو دینام جیسی صورت حال کاسامنا ے۔"امریکہ افغانستان سے نکلنا جابتا ہے لیکن شرمندگی سے بیخے کے لئے بی اس نے فوجوں کے انحلا کے لئے اٹھارہ ماہ کی مدت ماتگی ہے۔

البان سے متعدد طانیں مائل جا رہی ہیں گران کی قوت منتشر سے اوران کی محمرانی میں کوئی ادارہ جاتی نظم نہیں ہے کہ وہ ایس خانتیں آئی جلدی فراہم کر سکیں۔انہیں التحكام حاصل كرنے كے لئے وقت دركار ب\_ يبي وہ" خطرناك وقف" ب جس كواستعال كر کے امن مخالف تو تیں اس منصوبے کو ناکام بنانے کے کوشش کریں گی۔

الم وقت اور ماحول (Time and Space) کوجنگی مکته نگاه سے بردی اہمیت حاصل ہ اور ان دونوں عناصر کو طالبان نے بری دانشمندی سے استعال کیا ہے۔ امریکہ کو فضائی سبقت حاصل ہے لین یہ برتری جنگ میں فتح کے لئے مدوگار نبیں ہے۔ جالیس سالہ ظالمانہ تسادم کے باوجودطالبان جنگ سے تھے نہیں اور حالیہ دنوں میں اشرف غنی کی فوجوں کے خلاف انہوں نے تیرہ (13) صوبوں میں کامیاب کاروائیاں کرتے ہوئے تینتیں (33) اہداف کونشانہ بنایا ہے جبکہ امریکہ فضائی کاروائیاں کر کے طالبان کو حکومتی فوجوں کے خلاف حملوں سے بازر کھنے کی کوشش کی ہے۔

الم 90-1989ء كو عص مين عابدين ك سات (7) جلكى كما تدر اور دو (2) سر پرست سخے آئی ایس آئی (ISI) اوری آئی اے (CIA) جبکہ اس وقت ان کا صرف ایک کمانڈر ہے اور وہی مر پرست بھی ہے اور رہبر بھی ہے۔ طالبان کی کمانڈ کا ٹالی ڈھانچہ مزار

منفی پیلووں کی تفصیل کچھای طرح ہے:

جرام کی انخلاء کا پیمضوبہ بحارت کے لئے خاصے صدمے کا باعث بنا ہے۔ لبذااین زی ایس (NDS) اوررا (RAW) با ہی اشتراک سے پاکتان اور دیگر بمسامیم الک میں وہشت گرد کاروائیاں کر کے طالبان کو بدنام کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ محارت اس منسوبے کوآ کی ایس آئی (ISI) کی کامیابی سمجتا ہے اوراس منسوبے کی کامیابی سے یا کتان کی مغربی سرحدیں برسکون ہو جائیں گی۔ یہی حقیقت بھارت کو مضم نہیں ہورہی ہے۔

ا ندرون ملک انشرف عنی جنگی سردار اور دیگر جھوٹے جھوٹے گروپ ملک میں طالبان کی حکومت کے قیام کی مخالفت کریں گے ۔ان کی کوشش ہوگی کہ افغانستان کے مستقبل كا فيصله كرنے كے لئے مشتركه كوششوں كے ذريع انثرا افغان نداكرات ناكام مو حائم \_اگرانٹرا انغان نداکرات کامیاب ہوتے ہیں تو یہ بات مستقبل میں انغانستان میں حکومت کے لئے مغبوط بنیادیے گی۔

المريك بذات خودمجى افغانستان مين اسلامي مملكت كے قيام كى راه مين مزاحت كرے گا كيونكه امن منصوبے ميں ستر ه (17) مرتبه ان الفاظ كى تكرار كى گنى ہے كه"امريك افغانستان میں اسلامی مملکت کے قیام کومنظور نہیں کرتا۔'' مزید برآ ں منصوبے برکسی امریکی حکومتی عبد یدار کے دستخط بھی نہیں ہیں' تا کہ حکومت کے لئے بعد میں بوٹرن (U-Turn) لینا

ایک خاص مقصد کی خاطر امریکی اور اتحادی فوجوں کے انخلاء کے لئے اشحارہ ماہ کے عرصے کی شرط رکھی گئی ہے اور دریر دہ عزائم کی خاطراحچی خاصی تعداد میں نوج موجود رہے گی۔ یہ ایک سازش ہے'ای وجہ سے ایران نے اس منصوبے کومستر دکر دیا ہے اورتر کی نے مجی روس کوشام سے نکل جانے کا کہا ہے۔

ﷺ 1989-90 ، میں افغانستان سے روی فوجوں کے انخلاء کے بعد جن ممالک نے وہاں پر اسلامی مملکت کے قیام کی مخالفت کی تھی ؛ وہی اب بھی اس امرکی مخالفت کر رہے ہیں کے پرامن انخلاء کی بھی ضانت ہو۔ یہ دواہداف باہم متصادم ہیں جوائی تتم کے باعزت انخلاء کو ناکام بنادیں گے۔ ٹرمپ کو روس کی مثال سامنے رکھنی چاہیے جنہوں نے 1989 میں افغانیوں کے ساتھ باوقار اور باہمی خیر سگالی کی بنیار کھ کرانخلاء ممکن بنایا۔

داعش کیاہے؟

سوال: ..... چندسالوں سے عالم اسلام کو داعش کا خطرہ در پیش ہے۔ کہا جارہا ہے کہ داعش کوشام اور عراق میں ختم کردیا گیا ہے۔ ایک تاثر یہ بھی ہے کہ داعش دیگر مما لک میں بھی کھیل جا کیں گیا ہے۔ آ پ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟

جواب: اس ال سوال کا جواب دینے سے قبل جمیں یدد کھنا ہوگا کہ داعش کون ہیں اور کسے اچا تک نمودار ہوئے۔ داعش کا بہلی مرتبہ ظہور آج سے چودہ سوسال قبل خوارج کی شکل میں اس وقت ہوا جب اسلام کے ابتدائی دور کے دوگر وہوں میں آپس کی جنگ شروع ہوئی اور دوسری مرتبہ اس کا قیام الو بحر بغدادی کی زیر قیادت شام کی باہمی لڑائی کے خلاف ہوا۔ 2014ء میں داعش قین بڑے گر وہوں 'یعنی شامی' عراقی اور احمر خیشگی کی سربراہی میں ہوا۔ 2014ء میں داعش قین بڑے گر وہوں 'یعنی شامی' عراقی اور احمر خیشگی کی سربراہی میں تین تا چار ہزار سعودی جنگوؤں پر مشمل تھی۔ اب شام میں انہیں شکست ہو چکی ہے لین وہ برستوران دونوں مما لک کے لیے خصوصا اور گذشتہ تین دہائیوں میں بنگ کی تباہ کار یوں سے مراثر مما لک کے لیے خطرے کاباعث بنے ہوئے ہیں۔

داعش کا انجرنا عالم اسلام کے لئے کوئی نئی بات نہیں ہے البتہ دوسروں کے لئے یہ ایک عجوبہ ضرور ہے۔ داعش کے ظہور میں آنے کا سبب وہ مظالم ' نفرت اور محرومیاں و ناانسافیاں ہیں جو ایک عرصے سے ایک مخصوص طبقے کے لوگوں کے ساتھ روا رکھی جا رہی ہیں۔ اب وہی محروم اور پسے ہوئے لوگ اپنے انداز سے ان ناانسافیوں کا انتقام لینے کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اس فتم کا پہلا واقعہ سنتیں ویں ہجری ( 17 3) میں خوارجیوں کی شکل میں رونما ہوا جنہوں نے نہروان کے مقام پر خلیفہ اسلام حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شخل میں رونما ہوا جنہوں نے نہروان کے مقام پر خلیفہ اسلام حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے خلاف جگ لڑی تھی۔ ان کے غصے کی وجہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی حضرت عائشہ اور

شریف سے بدختاں تک کے علاقے ملاعمر کے بیٹے کی کمان میں ہیں اور ہرات سے نورستان تک کے جنوبی علاقے سراج الدین حقانی کی انتہائی مضبوط کمان میں ہیں۔طالبان کی کمانڈ کا ہیڈکوارٹر صوبہ قندوز میں ہے۔افغانستان کے اس فیصد علاقوں پر آئہیں کنٹرول حاصل ہے ہاں پرشریعتی قوانین نافذ ہیں۔یعنی ایک پورا حکومتی نظام موجود ہے۔

المن طالبان کے جنگجووں کی اکثریت نو جوانوں پر مشمل ہے جو گذشتہ چالیس سالوں کے دوران پیدا ہوئے اور جنگ کے ساپے میں بل کر جوان ہوئے ہیں۔ یہ جنگجونہ صرف بہادراور سخت جان ہیں بلکہ ملاعمر کے نظریے سے غیر متزلزل طور پر منسلک ہیں۔ 2003 میں میرے ایک سوال کے جواب میں ملاعمر نے اپنے نظریے کی تشریح ان الفاظ میں کی تھی:

''ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ آزادی کے لئے جنگ جاری رکھیں گے کیونکہ ہمارا تو می نظریہ حیات روایات اور ملی غیرت قابض فوجوں کے ایجنڈ کے کو قبول کرنے کا اجازت نہیں دیتیں۔ ہم جنگ جاری رکھیں گے اورانشاء اللہ فتحیاب ہوں گے کی اجازت نہیں دیتیں۔ ہم جنگ جاری رکھیں گے اورانشاء اللہ فتحیاب ہوں گے در ملک میں ایسی اسلامی حکومت قائم کریں گے جو نہ صرف ہمسایہ ممالک بلکہ ویگر تمام ممالک سے دوستانہ تعلقات رکھی گی۔" پاکستان نے اس موقع پر ہمارا ساتھ نہیں دیا لیکن اس کے باوجود ہم ہمیشہ پاکستان کے ساتھ مل کر اپنے قومی منادات کا شحفظ بھی بنا کس گے۔"

سراج الدین حقانی کی حالیہ تحریر میں ملاعمر کے اس نظریے کی واضح تصویر دکھائی دیت ہے جو سیاسی بصیرت کی غماز ہے اور افغانستان میں آئین و قانون کے تابع حکومت کے قیام کی صانت دیتی ہے اور عوام کے جذبہ حریت کی مکمل پاسداری کی بھی یقین دہانی کراتی ہے جنہوں نے صرف چار دہائیوں کے مخضر عرصے میں دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتوں کو شکست سے دو چار کیا ہے۔ یہ ایک ایسا کارنامہ ہے جس کی مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ شمپ کا منصوبہ پیچید گیوں اور فریب کا مجموعہ ہے جس میں قوت اور کنٹرول پاس رکھنے کی کوشش کی گئی ہے تا کہ افغانستان میں اسلامی حکومت کے قیام کوروک بھی سکے اور امریکہ

حضرت معاویہ کے خلاف کڑی جانے والی جنگ جمل اور جنگ صفین تھی جس میں عالم اسلام کی بیر مقتدرترین اور قابل احترام ستیاں ایک دوسرے کے خلاف مدمقابل تھیں۔اس بنا پر خارجی ان سے متنظر ہو گئے تھے۔

حزب الله \_اسرائيل جنگ:

حزب الله اور اسرائیل کے درمیان جنگ میں عرب ممالک کے لیے ایک سبق ہے۔ 2006 میں جب اسرائیل کے درمیان جنگ میں عرب ممالک کے لیے ایک سبق وفد مجھ سے ملنے آیا اور اس معاطے میں مجھ سے رہنمائی چاہی۔ میں نے انہیں بتایا کہ فکر کی کوئی بات نہیں۔ ان کے پاس موثر جواب دینے کی صلاحیت موجود ہے لیکن انہیں چاہیے کہ وہ امریکی تنصیبات پر حملہ کر کے پرل ہار برجیسی مصیبت مول نہ لیں۔ انہیں اپنی تمام تر توجہ اسرائیل پر مرکوز رکھنی چاہیے اور انہیں چاہیے کہ اسرائیل کے فضائی دفائی نظام پر میز اکلوں کے مسلے کریں۔ایرانی وفد ابھی پاکتان میں ہی تھاجب رائٹر نیوز ایجنسی کہ پچھ صحافی مجھ سے ملئے سے انہوں نے بوچھا کے کیا ندا کرات ہوئے۔ میں نے بتایا کہ اگر اسرائیل نے جنگ شروع کی تو ایران راکوں سے جواب دے گا۔

جنگ کے پچھ دنوں بعدامر یکہ کے واشنگنن پوسٹ میں یہ خبر شائع ہوئی کہ پاکستانی فوج
کے سابق سربراہ نے ایران کومشورہ دیا ہے کہ وہ اسرائیل پر داکٹوں سے حملہ کریں اور اسے
ریفال بنالیں۔ اسرائیل نے آسان ہدف مجھ کر حزب اللہ پر حملے کئے۔ حزب اللہ نے جوابا
داکٹ برسائے ، جنہیں روکنا اسرائیل کے فضائی نظام کے بس کی بات نہیں تھی۔ یہ حملے
آہتہ آہتہ تل ابیب کی طرف بڑھتے گئے۔ اسرائیل شہری خوف زدہ ہوکر بھاگے اور قبرص
میں جاکر پناہ لی۔ بینکٹروں نے اسر کی بحری جہازوں میں پناہ لی۔ بیاسرائیل کے لئے بڑے
خطرے کی بات تھی۔ اس نے اپنے زمینی دستوں کو تھم دیا کہ وہ حزب اللہ کے میزائل کے
خطرے کی بات تھی۔ اس نے اپنے زمینی دستوں کو تھم دیا کہ وہ حزب اللہ کے میزائل کے
خطرے کی بات تھی۔ اس نے اپنے دیجاہدین نے ان کا مقابلہ کیا اور انہیں پسپائی پر مجبور کر دیا۔
الآخر جنگ بندہوگئی۔ حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل کے پاس حزب اللہ کے راکٹوں کے خلاف

کوئی دفاع نہیں ہے۔ یہاں تک کہ روس کا 400-8 فضائی دفائی نظام بھی ان راکٹوں کے سامنے ہے بس ہے۔ ایران ایک بڑی قوت ہے۔ اسرائیل ان سے نہیں لڑسکتا۔ ایران ، جزب اللہ ، جماس اور یمنیوں کے پاس بیراکٹ لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں۔ ان کے پاس ڈرونز بھی ہیں۔ لیکن سب سے مہلک ہتھیار''خود کش بمبار'' ہیں جنہیں اسرائیل روک نہیں سکتا۔ مجھے یقین ہے کہ اگر اسرائیل نے ایران پر جملہ کیا تو خوداس کا وجود خطرے میں پڑجائے گا۔ امر یکہ اور ایران کے تعلقات میں کشیدگی:

سوال: ..... سعودی عرب کی تیل کی تنصیبات پر میزائل اور ڈرون کے حملے نے مشرق وسطی کے تذویراتی توازن کو درہم برہم کر کے رکھ دیا ہے اور اب زیرعتاب ایران اس تذویراتی نظام کا مرکز بن گیا ہے اور ساتھ ہی امریکی فضائی دفاعی نظام (Iron-Dome) بھی تاکارہ ثابت ہوا ہے۔ اس پر کیا تبھرہ کریں گے؟

جواب: اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تیل کی تنصیبات برڈرون ہے ہونے والے حالیہ حملے نے سعودی عرب کی قومی سلامتی کا پول کھول ویا ہے جواربوں ڈالرکی لاگت سے امریکی ''آئرن ڈوم'' مہیا کررہا تھا۔ایک ہی حملے نے مشرق وسطی میں آٹھ امریکی عسکری اڈوں اور سعودی عرب متحدہ عرب امارات اور ویگر عرب ممالک کی سلامتی کے نظام کو بے نقاب کر کے رکھ دیا ہے۔

یبی وجہ ہے کہ صدر ٹرمپ کی جانب سے "Locked and Loaded" کے اعلان کو اہل وائش نے مستر دکر دیا ہے جو نہیں چاہتے کہ ''امریکی فوجیں' سعودی عرب کے زرخرید غلاموں کا کردار اداکریں۔'' ای سب ایران بھی ''اقتصادی جنگ پابند یوں اور مزید پابند یوں'' کی وجہ سے ایٹ آ پ کو غیر محفوظ مجھتے ہوئے اپنا تحفظ خود کرنے کے اصول کو اپنا چکا ہے اور اب اس کے خلاف کسی کو بھی جنگ کرنے کی جرات نہیں ہے۔

2007ء کی اسرائیل حزب اللہ جنگ اس کی ایک واضح مثال ہے جبال امریکہ کا آئیرن ڈوم فضائی دفاع کا نظام (Iron-Dome Air Defense System) 'حزب

الله کے فری فلائنگ راکوں (Free Flying Rockets) کے مقابلے میں شکست کھا گیا تھا اور اسرائیل جنگ ہار گیا۔ اعلی تکنیکی (Hi-Tech) اور مبنگے ترین ہتھیاروں کا یبی جبر ہے کہ وہ سادہ اور کم قیت ہتھیاروں کے مقابلے میں بے بس ہیں اور شکست کھا جاتے ہیں۔

اطلاعات کے مطابق یمن کے حوثیوں نے تقریبا ایک ہزارکلومیٹر کے فاصلے سے 22 ڈرون اور کروز میزائل دانے جن میں سے اٹھارہ نے عبقیق (Abqaiq) کو نشانہ بنایا اور چارنے اس کے قریب خمریس (Khumrais) 'کونشانہ بنایا جس کی وجہ سے متعدد دھاکے ہوئے اور آگ کے شعلے بلند ہوئے جن پر قابو پانے میں کئی گھنٹے لگے ۔سعودی عرب کا بہت بڑا نقصان ہوا۔

بچھے یاد ہے کہ صدر کانٹن نے 1998ء میں افغانستان میں اسامہ بن لادن کی پناہ گاہ پر بارہ سوکلومیٹر کے فاصلے ہے کروز میزائل فائر کئے تھے ان میں سے ستر میزائل اپنے ہدف کے علاقے میں گرے جبکہ باتی ایک سو پاکستان کے سرحدی علاقوں میں گرے جب میں سے بہت میزائل اچھی حالت میں تھے جو پاکستانی ہنر مندوں نے اٹھالئے اور ان کی ریوری انجینئر نگ (Reverse Engineering) کر کے ٹومو ہاک (Tomo Hawk) میزائل کا ابتدائی نمونہ تیار کرلیا تھا۔ اب یہ صلاحیت صرف امریکیوں ایرانیوں اور پاکستانیوں ہی کے کا ابتدائی نمونہ تیار کرلیا تھا۔ اب یہ صلاحیت صرف امریکیوں ایرانیوں اور پاکستانیوں ہی کے باس ہے۔ پاکستان اس کی ری (Range) دو ہزار کلومیٹر تک بڑھا رہا ہے تا کہ بھارت کی آخری سرحد یں بھی اس کی زد میں ہوں گی۔

اب پومپیو کہتے ہیں کہ ''ہمارا مقصد ایران کے خلاف جنگ سے اجتناب کرنا ہے۔ہم خطے میں مزید فوجی بھتے رہے ہیں تاکہ جارحیت کو کنٹرول کیا جا سکے۔'' اس کا مقصد عربوں کوجھوٹی تسلیوں کے سہارے بے وقوف بنانا ہے۔ادھر ایران نے خبردار کیا ہے کہ ''ہم گذشتہ جالیس سالوں سے ٹابت قدم رہے ہیں اگر کسی ملک نے ایران پر ہملہ کرنے کی جمارت کی تو وہی ملک میدان جنگ بنے گا۔'' حالات انتہائی تابی کی جانب جا رہے ہیں اور میدان سے چکا ہے۔ اس کے برعس پاکستان کی فرم گفتاری کے سبب بھارت کا آری چیف ہماری تذویراتی

تنصیبات پر جملے کی دھم کی دے رہا ہے اور ہم اس کے بیان کی وضاحتیں ما تگ رہے ہیں۔

عربوں کے پاس اپنی حساس تنصیبات کے تحفظ کو بیٹنی بنانے کے لئے قابل اعتاد دفائی

نظام حاصل کرنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ ایران کے ساتھ 2015ء کے ایمی معاہدے کو ختم

کرنے کے بعد امریکہ اب خواہش مند ہے کہ ایران کومزید پابندیوں پر مبنی نیا معاہدہ قبول

کرنے پر مجبور کر سکے۔ دوسری جانب اقتصادی جنگ کا شکار ایران خلیج سے تیل کی تجارت

میں دخنہ ڈال کر امریکہ اور اس کے عرب اتحادیوں کے لئے بہت بڑا خطرہ بن سکتا ہے۔ ''اس

بھیلتی ہوئی صورت حال کو مزید بھیلا کر صورت حال میں غیر دانشمندانہ اضافہ ہی کرنا ہے جو

ذلت آمیز بسیائی کا سبب بن سکتا ہے۔''

اسرائیلی دفاعی تجزیه نگار اوزی روبن (Uzi Rubin) اور ایرن اینزیون Etzion) اور ایرن اینزیون (Etzion) کا کہنا ہے کہ ایران نے طویل فاصلے تک مارکرنے والے میزائل اور راکٹ تیار کر لئے ہیں جودرست سمت گائیڈ کرنے کے نظام ہے لیس ہیں اور تذویراتی اہدان کو بخو بی نشانہ بنا کتے ہیں۔ایران نے ایسے میزائل اسرائیل سرحدوں کے نزدیک اور شرق وسطی میں ستعدد ایسے مقامات پرنصب کررکھے ہیں جو خطے کے تذویراتی توازن کو بدل کتے ہیں۔

"دهیقت یہ ہے کہ امریکہ سمیت کوئی ملک ایران کا مقابلہ نہیں کرسکیا" جس کے خطے میں آٹھ عکری ٹھکانے بھی ان میزائلوں کی زدمیں ہیں۔" خزب اللہ اکیلے بی تل امیب کے بھی قان میزائلوں کی زدمیں ہیں۔" خزب اللہ اکیلے بی تل امیب کے بھی حصے بناہ کرسکتا ہے۔ یہی وہ صلاحیت ہے جے گیم چینجر (Game Changer) کہتے ہیں۔اسرائیل کی جنگ لڑنے کی صلاحیت کوتو ڑنے کے لئے انہیں حزب اللہ کے صرف دوسو ایسے میزائلوں کی ضرورت ہوگی۔" یہی وجہ ہے کہ صدر ٹرمپ اب ایرانی صدر روحانی سے سلنے کے خواہش مند ہیں تا کہ البھی ہوئی صورت حال کا کوئی حل نکالا جا سکے۔

برمپ کے یار غارمودی کو بھی کچھالی ہی صورت حال کا سامنا ہے کیونکہ اب تشمیر کے حریت پیندوں کی آ مدشروع ہوگی ۔اس حریت پیندوں کی آ مدشروع ہوگی ۔اس جنگ کا فیصلہ واشنگٹن میں نہیں جگوڑنا جا ہے۔

حاصل کئے ۔ ہمیں اس ضمن میں سخت اقدامات کرنا لازم ہیں کیونکہ لاتوں کے بھوت باتوں نہیں مانتے۔

جزل قاسم سلیمانی کے قتل کے بعد صورت حال:

موال:..... امریکہ نے جزل قاسم سلیمانی کا سفا کا نہ قبل کیا۔ اس قبل کے محرکات کیا ہول گے امرانات ہیں یا ہے جنگ مول گے امرانات ہیں یا ہے جنگ مشرق وسطی تک محدودرہے گی؟

جواب ..... جزل قاسم سلیمانی ایرانی فوج کے اعلی ترین عبدے دار تھے جوہشرق وسطی کے ساتھ ساتھ افغانستان میں بھی جاندار کردار کے حامل تھے۔ در حقیقت آج مشرق وسطی میں انہیں طاقتور ترین شخصیت سمجھا جاتا تھا۔ امریکی خفیہ ایجنبی کے مطابق جزل سلیمانی امریکی فوجیوں اور خطے میں امریکی مفاوات پر حملوں کی وسطے پیانے پر منصوبہ بندی کر رہے سے لہنداامریکہ نے انہیں ختم کرنا ضروری سمجھا۔ جزل قاسم سلیمانی کوئن کرنے کے لئے ڈرون کیونائن ریپر (Q-P Reaper) استعال کیا گیا جو 2007ء سے زیر استعال ہے اور معنی خیز صلاحیتوں کا حامل ہے۔ یہ ڈرون عراق میں امریکی فوجی اڈے واغا گیا جے بار ہ بزار کلومیٹر دور ناویڈ ا (Nevada) سٹیٹ سے امریکی سائیر کمانڈ کنٹرول کر رہی تھی۔ ''در حقیقت جزل سلیمانی کافنل موساد نے کیا ہے' ٹرمپ نے تو صرف ٹریگر دبایا ہے۔'' موساد تو ایران کے پائے ایٹی سائندان پہلے ہی قتل کر چکا ہے۔

ایران کے پاس بھی کیونائن ریپرجیسی صلاحیت کے حامل ڈرون ہو سکتے ہیں کیونکہ چند سال قبل ایران نے نصائی خلاف ورزی کرنے والا ایک ایسا ہی ڈرون مارگرایا تھا اوراس کی ریورس انجنئیر مگ کر کے ڈرون بنالیا تھا۔ یران نے طویل فاصلے تک مارکرنے والے میزائل اور راکٹ بھی تیار کر لئے ہیں اور ان ہتھیاروں کو مختلف مقامات پر متعین کر دیا ہے جنہیں سائبر کمانڈ کی یونٹیں مختلف مقامات سے کنٹرول کرتی ہیں۔ اب ایٹی معاہدے سے نگلنے کے بعد ایران کو ایٹی مدافعت (Nuclear Deterrence) کے فوائد حاصل ہوں گے۔

پومپیو کا کہنا ہے کہ ''امریکہ' سفارت کاری کوکامیاب کرنے کا ہر موقع دے گا'' کیونکہ مغربی ایشیا میں تذویراتی برزی کے دن ختم ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب ایرانی صدر حسن روحانی جزل اسمبلی کے اجلاس میں ''ہرمز امن اقد امات'' Hormuz Peace Endeavour) کا اعلان کرنے کا فیصلہ کریکے ہیں جوایک اہم پیش رفت ہے۔

ر معمولی معمولی معمولی میں جنہیں ہمیشہ یادر کھاجانا چاہیے کہ کس طرح معمولی ہوں ہے کہ کس طرح معمولی ہوں اور کے بیل مثلا:

ہے۔ 1987ء میں اسٹگر میزائلوں نے روس کو افغانستان سے پیپائی پر مجبور کر دیا تھا۔

(Green Arrow Anti Tank کے مسلمانوں نے مسلمانوں نے 1995 ﷺ کی مدد سے سربیا کے قاتلوں کو پیپائی پر مجبور کر دیا تھا اور جنگ ختم ہوگئی۔

(Missiles کی مدد سے سربیا کے قاتلوں کو پیپائی پر مجبور کر دیا تھا اور جنگ ختم ہوگئی۔

(دی تھی۔

ایران شام عراق بنان اور غالبا یمن کے حوثیوں کے پاس بھی ای طرح کے گائیڈنس کے نظام ہے لیس میزائل اور ڈرونز ہیں جس کے سبب پورے مشرق وسطی کا تذویراتی توازن تبدیل ہو چکا ہے۔ پاکتان کے پاس بھی اپنا تذویراتی توازن قائم رکھنے کے لئے ایٹمی قوت کی بجائے ایسے بی ہتھیاروں پرانحصار بہت سود مند ہوگا۔

موال: سیکٹمیر کے حوالے سے بھارت کے ساتھ ہمارے معاملات نرم پالیسی کا شکار نظر آتے ہیں جبکہ آپ کا کہنا ہے کہ" پاکستان کے لئے ایسے ہی ہتھیاروں پر انحصار ہمارے لئے بہت سود مند ہوگا''اس کی وضاحت کرنا جا ہیں گے؟

جواب: جارے پاس کھلے آپٹن موجود ہیں کہ کس طرح اس جمود کو تو ڑا جا سکتا ہے۔ لائن آف کنٹرول پر بھارت کی اشتعال انگیزیاں اور کشمیر یوں پرظلم و بربریت کوروکنا ضروری ہے۔ کچھ و لیمی بی کاری ضرب لگانے کی ضرورت ہے جیے ایران نے لگائی ہے اور ترکی نے امریکہ کی پرواہ کئے بغیر شام کی سرحدوں کے ساتھ اپنے مفادات عسکری قوت سے ترکی نے امریکہ کی پرواہ کئے بغیر شام کی سرحدوں کے ساتھ اپنے مفادات عسکری قوت سے

سائبر اور اے ون نیکنالوجی کی صلاحیت حاصل کر لینے سے ایران محدود جنگ لانے

ے قابل ہے جیسا کہ ایران کے سریم لیڈر آیت اللہ سیدعلی خامنہ ای نے تنبیہ کرتے ہوئے

کہا کہ''ایک تخت ردٹمل امریکہ کا منتظر ہے۔'' جبکہ امریکہ کے سابق واکس پریذیڈنٹ نے
ٹرمپ کی اس حرکت کو ناعا قبت اندیشانہ آپریش قرار ویا ہے جو''بارود کے گودام میں چنگاری

میسینئے کے مترادف ہے کیونکہ زمانہ امن میں ایک سینئر سرکاری افسر کو کھلے عام قبل کرنا کھلی
وہشت گردی ہے۔''

جزل قاسم سلیمانی کے خون کا بدلہ لینے کے لئے ایران کے پاس ایک بہتر متبادل راستہ ہے کہ روایق جنگ کی بجائے سائبر وار کی صلاحیتوں کو عمل میں لائے اور عراق شام یمن اور لبنان میں زمینی فوج سے منسلک رکھے۔افغانستان میں بھی ایران کو خاصا اثر ورسوخ اور عزت کا متام حاصل ہے۔ان مقامات سے پورے مغربی وسطی ایشیا میں موجود امریکی تنصیبات اور فوجیوں کے خلاف کا میاب کاروائیاں کی جا سمیں گی۔ ایران نے پہلے ہی پینیس ایے فوجیوں کے خلاف کا میاب کاروائیاں کی جا سمیں گی۔ ایران نے پہلے ہی پینیس ایے مقامات کا تعین کررکھا ہے۔ ایران کے لئے یہ ایک مکمل جنگ ہوگی جوز مینی فوج کی مدد سے سائبر نیکنالوجی کی بنیاد پر لڑی جائے گی۔ یہ حکمت عملی ایران کو محدود بیانے پر جنگ کی صلاحیت مہیا کرے گی۔

قم میں مجد جمکران پر سرخ پر چم لبرانے کے فیطے سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایرانی سپریم لیڈرآیت اللہ سیدعلی خامنہ ای نے امریکہ کواس کی فاش غلطی کی سزا دینے کا فیصلہ کرلیا ہے جو پورے مشرق وسطی کے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا اور ہمسایہ ممالک پراس کے بہت مہلک اثرات مرتب ہوں گے۔ جنگ کا ہدف صرف امریکی فوج اور مفادات ہی نہیں ہوں گے بلکہ اصل ہدف اسرائیل ہوگا جو خطے میں تمام برائیوں کی جڑ ہے۔

ایران گذشتہ چار دہائیوں سے امریکہ اور اسرائیل کے ہاتھوں گوناں گوں مسائل سے دوچار ہے اور اب اس خطرے سے نجات حاصل کرنے کا مناسب وقت ہے۔ ٹیکنالوجی کے میدان میں امریکہ اور اسرائیل کو جو برتری حاصل ہے اس کا توڑیبی ہے کہ میزائیلوں ڈرونز '

راکوں کے ساتھ ساتھ ایران شام کین بین اور غزہ کے ہزاروں خودکش بمباروں کے ذریعے خصوصا اسرائیل کو نیچا دکھایا جا سکتا ہے۔ جسے جسے جنگ طویل ہوگی ہمسایہ ممالک سے جہادیوں کی آ مدشروع ہو جائے گی جو جنگ میں نئی روح پھونک دیں گے۔اس طرح یہ ایک شدید خونی جنگ ہوگی جو اسرائیل کے لئے مہلک اور خطے میں تیل پیدا کرنے والے ممالک اور تنظے میں تیل پیدا کرنے والے ممالک مسب کے لئے کیساں ضرررساں ہوگی۔ چین کوشدید مسائل کا سامنا ہوگا جے آ بنائے ہرمز کے ذریعے تیل کی سپلائی ہوتی ہے۔ایران اسے بندنہیں کرے گا بلکہ خود امریکہ اسے بند کردے گا کیونکہ ایسا کرنے سے شال مغربی یورپ سے خودان کی سپلائی لائن محفوظ رہے گی۔

روس اور چین اس جنگ میں شامل نہیں ہوں گے اور فریقین کو صبر و برداشت کی تلقین کرنے کے ساتھ ساتھ امریکہ کو افغانستان کے بعد ایک اور شرمناک شکست سے دوجار ہوتا و کھنا چاہیں گے۔ ترکی ملائشیا اور انڈو نیشیا ایران کی مدد کریں گے جبکہ پاکستان 1980 کی ایران عراق جنگ کے دوران اپنائی جانے والی پالیسی پرکار بندر ہے ہوئے فریقین کو امن و احتیاط کی راہ اختیار کرنے کا مشورہ دیتارہے گالیکن پاکستان کو شدید فرقہ وارانہ شورش کا سامنا کرنا پڑسکتا ہے۔ درحقیقت اس صورت حال سے ظیح کا پورا خطہ جغرافیائی و سیاسی اعتبار سے شدید عدم استحکام کا شکار ہوجائے گا۔

عالمی جنگ کا کوئی امکان نہیں ہے کیونکہ اہل دنیا گذشتہ چار دہائیوں ہے مسلم ممالک پر ڈھائے جانے والے مظالم اور تباہی و بربادی کے مناظر دیکھتے رہے ہیں۔ افغانستان شام عراق صومالیہ لیبیا اور یمن پہلے ہی تباہ ہو چکے ہیں۔ اب ایران ہدف ہے اور اس جنگ کے دوران بھی تماشا دیکھتے رہیں گے۔ اقوام متحدہ جیسی عالمی تنظیمیں اور ان کے ذیلی مالی اوار سے اپنے آپ کو غیر جانبدار ہی رکھیں گے جبکہ فلسطین اور کشمیر کے مجاہدین آزادی کو اپنے مقاصد میں کامیابی ہوسکتی ہے کیونکہ اسرائیل کو اس جنگ کی ہولنا کی کا شدت سے سامنا ہوگا اور میں کھارت کے اندر علیحدگی پند تنظیمیں اور شدید سیاسی اہتری جوخود مودی کی ہندوتو اپالیسی کے بھارت کے اندر علیحدگی پند تنظیمیں اور شدید سیاسی اہتری جوخود مودی کی ہندوتو اپالیسی کے

322

سبب پیدا ہوئی ہے وہ بھارت کے لئے عمّاب ثابت ہوگی۔ بھارت جو امریکہ کا اسریٹیجک ڈینٹس پارٹنز ہے معاہدے کی روے ایران کے خلاف جنگ کے دوران امریکہ کی مدد کرنے کا پابند ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ بھارت اپنے آپ کو اس جنگ سے بچانے کے لئے کیا راستہ اختیار کرتا ہے۔ یہ انتہا کی دلچیپ بات ہوگی۔

ایرانیوں کو اپنے ایٹی افاقوں اور سہولیات کو در پیش خطرات کا شدت سے احساس ہے بہتہیں پہاڑوں میں خندقیں کھود کر محفوظ کر رکھا ہے لیکن اس کے باوجود امریکہ کو بیہ صلاحیت حاصل ہے کہ ایف ۳۵ جنگی جہاز اور بی ۵۲ بمبار جہازوں کے ذریعے نئے ہتھیاراستعمال کر کے ان افاقوں کو نقصان کی بنچا سکے جیسا کہ ٹرمپ نے دھمکی دی ہے۔ ایران کے پاس ایف کے ان افاقوں کو نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ امریکہ اور اسمرائیل کا ممکنہ ردمل

سوال: ابھی ہم جنگ کی بات کررہ سے کہ ایران نے عراق میں واقع دوامریکی ادون اڈوں پر حملہ کر کے بدلہ ادون اڈوں پر حملہ کر رکے بدلہ لے سکتا ہوا ہوگا؟

جواب: امریک این فقت منانے کے لئے بار باریہ کہدرہا ہے کہ اس حملے میں ہمارا کوئی فقصان نہیں ہوا۔ All is well اور ساتھ ہی یہ دھمگی بھی وے رہا ہے کہ ہم بھر پور جواب دیں گے لیکن ابھی امریکہ کے اتحاد بول خصوصا بور پین بوئین اور اسرائیل کی جانب کے تخل و برداشت کا تقاضہ کیا جارہا ہے۔ اس لئے کہ یورپ کوخوف ہے کہ ان کی اقتصادیات کوٹا قائل تلافی فقصان پنچے گا اور اسرائیل کوخوف ہے کہ اس کے وجود کوخطرہ لاحق ہوجائے گا۔ اس لئے ٹرمپ نے اپ فرور اور تکبر کے زہر کا گھونٹ پیتے ہوئے ایران پر مزید مخت گا۔ اس لئے ٹرمپ نے اپ فرور اور تکبر کے زہر کا گھونٹ پیتے ہوئے ایران پر مزید مخت اقتصادی پابندیاں لگانے کا فیصلہ کیا ہے اور ساتھ ہی بامقصد نداکرات کا پیغام بھی دیا ہے۔ ان اقد امات کے فیم میں نیا ہی ہے وغیر متوقع تھی۔ ان اقد امات کے فیم میں نیا ہی ہے جو غیر متوقع تھی۔

اس کے سبب اب مشرق و طی میں اہم تذ دیراتی و سیای تبدیلیوں کے امکانات ہیں۔ وہ اس لئے کہ امریکہ اور اسرائیل کا گئے جوڑ جو پورے مشرق و طی کے سیای و مسکری معاملات میں حاوی تھا اب کمزور پڑ جائے گا اور اسرائیل اپنے عرب پڑوسیوں سے معاملات طے کرنے ہے۔ مجبور ہوگا۔ رہبر انقلاب امام شمینی کا پیغام ہے کہ '' مزاحمت و استقامت کی راہ مزید مشتکم عزم و حصلے کے ساتھ باقی رہے گی اور یقینی طور پر یہ کامیا بی اس مبارک راہ پر گامزان رہنے والوں کے قدم جوم گی۔''

جزل النَّكُم بيك پر دہشت گردوں كى معاونت كا الزام:

سوال ..... جزل قاسم سلیمانی کے قبل کے بعد عالمی میڈیا نے اپنے تیمروں کے ساتھ ساتھ ایک تصویر بھی انٹرنیٹ پر دکھائی جو عالبا 1989ء کی ہے جس میں قاسم سلیمانی کو آپ کے ساتھ دکھایا گیا ہے۔ ساتھ ہی ریا بھی کہا گیا ہے کہ قاسم سلیمانی کو چراٹ میں کمانڈ وٹریٹنگ دی گئی تھی۔ اس تصویر کا کیا مقصد ہے؟



ایان کے جزل قائم پاکتان کے دورے کے دوران جزل اسم یک سے ساتھ

خطرے کی سمجھ آگئی اور اگر بات آگے بڑھی تو اسرائیل کا وجود خطرے بیں پڑ جائے گا۔ اس لئے سب سے زیادہ شور اسرائیل نے مجایا اور امریکہ پر زور ڈالا کہ خدا کے لئے اس تازید کو آگے مت بڑھا کیں اور ندامت کا کڑوا گھونٹ پھتے ہوئے ٹرمپ نے اس ان کے خلاف تادیبی کاروائی کومزید بخت اقتصادی پابندیوں تک محدود رکھا ہے۔ ایران اور چین کے درمیان تزویراتی شراکت:

سوال: ..... حال ہی میں ایران اور چین کے درمیان'' تذویراتی شراکت' کے معاہدے کے مسورے کی تیاری پرکام ہورہا ہے جس میں چین کی جانب سے ایران میں کئی منصوبوں میں مرمایہ کاری کی جائے گی۔آپ کااس بارے کیا تیمرہ ہے؟

جواب: .....در حقیقت بیمعاہدہ ایک زوردار دھا کہ ہے کہ جس کے سبب کر ٹاتی جھائی وجود میں آئے ہیں۔ جس طرح آج سے تقریبا بینتالیس (45) سال قبل وزیراعظم ذوالفقار علی بھٹو نے درہ خجراب کے راہے شاہراہ قراقر م کھول کر چین کے ساتھ تذویراتی روابط قائم کے سے جس کی بدولت دونوں ملکوں کی افواج کے درمیان تذویراتی محور کی بنیاد پڑئی تھی جو اب پاکتان چین اقتصادی راہداری (CPEC) کی صورت اختیار کر چکی ہے جے Belt اب پاکتان چین اقتصادی راہداری کے عام ہے بچپانا جاتا ہے۔ ایران نے گذشتہ چایس سالوں تک امریکہ کی جابراندا قتصادی پابندیوں اور بندوشوں کا مرواند وار مقابلہ کیا ہے اس سالوں تک امریکہ کی جابراندا قتصادی پابندیوں اور بندوشوں کا مرواند وار مقابلہ کیا ہے اس خواب کے اس خواب کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی معاومے کے مسووے میں نے فطے کے تذویراتی نقشے کوبدل کے رکھ دیا ہے۔ اس معاہدے کے مسووے میں بیان کئے گئے ہیں:

''ایٹیا کی دوظیم اور قدیم ترین تبذیبیں جو تجارتی' اقتصادی' سیاسی' شافتی اور سلامتی کے دشتوں میں بندھی ہیں اب متعدد باہمی اور کشرالجبتی مفادات کے حوالوں سے ایک دوسرے کے تذویراتی شراکت دار بن جا کمیں گے۔'' معاہدے میں ایک سوکے لگ بھگ ایسے منصوبے شامل ہیں جن میں چین سرمایہ کاری معاہدے میں ایک سوکے لگ بھگ ایسے منصوبے شامل ہیں جن میں چین سرمایہ کاری

جواب: ۔۔۔ یہ تصویر یقینا کی آئی اے نے جاری کی ہے اور ایسے ظاہر کیا گیا جیسا کہ جزل قاسم سلیمانی کو چراف میں کمانڈ وٹریننگ دی گئی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ 1989ء میں ایرانی پاسداران انقلاب کا ایک وفد جزل محن رجائی کی زیر قیادت پاکستان آیا تھا جس میں قاسم سلیمانی بھی شامل تھے۔اس وقت وہ Corps - IRGC کے ڈویژنل کمانڈر تھے۔انہوں نے ایران عراق جنگ میں کارہائے نمایاں مرانجام دیے تھے۔ یہ ساری کہانی بنانے اور مجھے قاسم سلیمانی کے ساتھ وکھا کے یہ تاثر دیا گیا ہے کہ لوگ میڈیا اورخود ٹرمپ نے واضح کردیا ہے کہ لوگ مجھے بھی عالمی دہشت گرد سجھنے لگیں جیسا کہ امریکی میڈیا اورخود ٹرمپ نے واضح کردیا ہے کہ ''ہم نے اسامہ بن لادن کو مارا ابو بحرالبغد ادی کو مارا اور اب قاسم سلیمانی کو مارا ہوراس کے بعد دوسرے دہشت گردوں کو بھی جلد ٹھکانے لگا ئیں گے۔''

سوال: ..... جبال تک مجھے یاد پڑتا ہے آپ نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس ہے امریکی مارے گئے ہوں یا امریکیوں کے مفادات پر ضرب گلی ہوتو مجر ٹرمپ آپ کو عالمی دہشت گردوں کی فہرست میں کیوں شامل کرنا چاہتا ہے؟

جواب : جواب نیس کے جنگ میں نے جزل قاسم سلیمانی اور ابو بحر البغد ادی کی طرح الیمی کوئی کاروائی نہیں کی جس میں امریکی مارے گئے ہوں لیکن میری سوچ اور مشورے بے شک امریکہ اور اسرائیل کے لئے فکست اور شرمندگی کا باعث بے ہیں۔ پہلی مثال سے ہے جزب الله اسرائیل جنگ کے دوران میں نے ایرانی وفد کو مشورہ دیا تھا کہ حزب الله اسرائیل پر میزائیلوں اور راکٹوں کی بارش کر کے اس کی عسکری قوت کو بے بس بنا دے اور ایسا ہی ہوا اور اسرائیل کوشرمناک فکست اٹھانا یوئی۔

دوسرا مخورہ میں نے حال ہی میں اپنے مضمون میں دیا ہے کہ''اگر جنگ ہوتی ہے تو ایران شام' عراق' یمن اور غزہ کی جانب سے راکوں' میزائیلوں اور ڈرونز کی بارش ہوگی اور بزاروں خودکش حملہ آوروں کے حملے اسرائیل کو بے بس کر دیں گے۔'' یہ ایسی کارگر تدبیر ہے جس کا اسرائیل تو کیا امریکہ کے پاس بھی کوئی تو زنہیں ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کو اس

کرے گا جبکہ ایران آئندہ پچپیں (25) سالوں تک چین کورعایق قیمتوں پرتیل فراہم کرے گا۔چین کی طرف سے چارسوبلین امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری سے اب ایران کے لئے چین کی کرنی Renminbi میں تجارت کے متعدد مواقع حاصل ہوں گے۔

تذوراتی دفاعی شراکت داری ارانی افواج کی پیشه ورانه صلاحیتوں کورتی دینے کا سب بے گی جیبا کہ 90-1980 کے عرصے میں پاکتان نے حاصل کی تھی۔اس وقت ایران کے لئے سب سے اہم ہدف اسرائیل کے F35 فضائی طیاروں کے خطرے کوشکست دینا ہے۔اطلاعات کے مطابق حال ہی میں ان طیاروں نے کی تنصیبات اور Natanz میں واقع ارانی ایمی تنصیبات کونقصان بینجایا ہے۔ Post Diehl خبرنامہ کے مطابق گذشتہ چند ہفتوں میں اسرائیل الی کاروائیوں کا مرتکب ہور ہا ہے جن کا مقصد پراسرار انداز سے ایران کے ایٹی ومیزائل پروگراموں اور دیگر شعتی اور بنیادی ڈھانچے کے خلاف خفیہ عسکری جارحیت جاری رکھنا ہے۔سنیٹری فیوج کی پیداواری سہولتوں میزائل تیار کرنے والی فوجی سہولتوں یاور یانش ایلومینیم اور کیمیکل تیار کرنے والی فیشریوں اور میڈیکل اسٹور پر براسرار دھاکے ہوئے۔ گذشتہ ہفتے خلیج فارس میں واقع بشبر (Bushehr) کی بندرگاہ میں بحرک اٹھنے والی آ گ سے سات بحری جہاز تباہ ہوئے۔اسرائیلوں نے اینے آپ کوان کاروائیوں سے بری الذمه رکنے کے لئے کوئی اقدامات نہیں اٹھائے۔'' معاہدہ یہ بھی کہتا ہے کہ''مشتر کہ فوجی تربیق مثقوں ، تحقیق کاوشوں اسلحہ کی ترقی اور انمیلی جنس معلومات کے تباد لے کے ذریعے فوجی تعاون كوفروغ ديا جائے گا\_يعنى تعاون كى حدين آسان تك بيں۔

سوال:......تذویراتی و دفاعی شراکت کے علاوہ بھی متعدد معاہدوں پر دستخط ہوئے ہیں۔ کچھ تفصیل بتانا جاہیں گے؟

جواب: ایران میں بنیادی ڈھانچ (Infrastructure) کی بہتری کے لئے جواب: ایران میں بنیادی ڈھانچ (Infrastructure) کی بہتری کے لئے چین ایک سو بیس بلین امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا جس کی شروعات ایران کے شہر تہران سے چین کے صوبہ سکیا تگ کے شہرار مجی (Urumqi) کو ملانے والی 2,300 کلومیٹر

طویل شاہراہ کو ترتی دینے سے ہوگی جے پہلے ہی پاکستان چین اقتصادی راہداری کے مصوبے کے تحت بننے والی ارچی تا گوادرشاہراہ سے ملایا جاچکا ہے۔ جب اس شاہراہ کی تقریر مکمل ہو جائے گی تو اس سے وسطی ایشیا کے ساتھ روابط ممکن ہوں گے اور اس سے آگے ترکی کے رائے یورپ تک پہنچ آسان ہوگی اور امکان ہے کہ بہت جلد یوریشیا بھی ای سیاسی اور اقتصادی اتحاد کا حصہ بن جائے گا۔

سوال:....مصرین نے ان معاہدوں کو کر ثاتی حقائق کا نام دیا ہے۔ان معاہدوں کی تفصیل کیا ہے؟

جواب: .....منصوبے میں چاہ بہار سے زاہدان تک 628 کلومیٹر طویل شاہراہ بنانے کا بھی ذکر ہے جے افغانستان کے شہر زرنج تک وسعت دی جا سکے گی۔ تہران سے مشبدکو ملانے والی 9000 کلو میٹر ریلوے لائن کو ترتی دینا اورالیکٹرا تک سٹم سے لیس کرتا بھی ترجیہات میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ تہران سے تم اوراصفہان تک تیز رفآرر بلوے کو کمل کرنے کا ایک اور منصوبہ بھی ہے جے شال مغربی شہر تیریز تک توسیع دی جائے گی کیونکہ یہ علاقہ تیل گیس اور اس متعلق دیگرمعد نیات کا مرکز ہے۔ تیریز سے انقرہ تک گیس پائپ لائن بچھانے کا منصوبہ بہلے سے موجود ہے۔

نیل کی مصنوعات کی صنعت: 280 بلین امریکی ڈالر کا بڑا حصہ ایران میں تیل اور گیس کی صنعت کو ترقی دینے پر صرف کیا جائے گا جے امریکی پابندیوں کی وجہ سے تا قامل تلافی نقصان پہنچاہے۔

مواصلاتی را بطے اور سائبر پیس (Cyber Space): معاہدے کے مسودے میں اس امر کا بھی ذکر ہے کہ ایران کے مواصلاتی نظام کو ترتی دینے کے لئے چین فائیو جی (5G) کا ڈھانچہ بھی تغیر کرے گا۔اس طرح چین کی معروف کمپنی Huawei ایرانی مارکیٹ میں وافل ہو جائے گی۔ اس کمپنی پر امریکہ کی جانب ہے عاکد پابندیوں کی وجہ سے برطانیہ اور آسٹر ملیا سمیت دنیا کے کئی ممالک نے اس کمپنی کے ساتھ کاروبار کرنے پر پابندی لگا دی ہے۔ چین

اپ BeiDou نظام کی بدولت ایران کے سائبرنظام ہے متعلق افراد کوتر بیت فراہم کرے گا جس سے ایران کے لئے چین کی طرح اپنے اردگرد' معظیم آتی ویوار'' قائم کرنا آسان ہو جائے گا۔

۔ تذوریاتی اہمت کے حامل منصوب: مثلاً جبوتی ہیں (Djibouti Base) 'گوادر پورٹ خلیج فارس میں واقع تشم کا جزیرہ 'آبادان کے نزدیک ماکوکا آزاد تجارتی علاقہ؛ گوادر ادرچاہ ببارکی بندرگاہیں؛ چاہ ببارے 350 کلومیٹر کے فاصلے پر بندر جسک اوروہاں کے آزاد تجارتی علاقے کی سبوتیں چین کو حاصل ہوں گی جو مغربی دنیا اور امریکی اقتصادی مفادات کے لئے براہ راست چیلنج ہوں گے۔

سوال:..... چین نے اپنی اقتصادی حکمت عملی کو عروج پر پہنچایا ہے جبکہ امریکہ اپنی عسری قوت کے بل بوتے پڑمل پیرا ہے اور ناکام ہے۔ کیوں؟

جواب: اس بدلتے ہوئے تذور اتی ماحول کے پس پردہ کر شاتی حقیقت Magical)

Realism) کا نام دیا گیا ہے اور نئے عالمی نظام کے خدوخال بھی نمایاں ہیں جیسا کہ سے
واشمندانہ تحقیق بتاتی ہے:

"اران کی گردن پر سے امریکہ کا گھٹا ہٹ چکا ہے۔"

"عالمی سوچ اور طاقت کے توازن میں ڈرامائی تبدیلیاں رونما ہو پچکی ہیں۔"
"باند ترین تعلیمی شرح رکھنے کے باوجود امریکہ تعلیم اور عام فہم کے اوصاف سے عاری نظر آتا ہے۔"

'' چین پاکستان انغانستان ایران اور وسطی ایشیاء پرمشمل ایک نیا تذویراتی اقتصادی نظام قائم ہونے جارہا ہے جوروس کے لئے بردااہم ہے کہ وہ بھی اس میں شامل ہوجائے تاکہ اس کے لئے برخوب کے گرم پانیوں تک پنچنا آسان ہوجائے۔''

" ية مام صورت حال إكتان كي لئ حوصله افزا ب-"

دوسری اہم بات سے سے کہ چین دنیا کا واحد ملک ہے جس نے حالیہ دہائیوں میں تصادم

اور جر واستبداد کی راہ اپنائے بغیر دنیا کی دوسری بڑی اقتصادی قوت ہونے کا مقام حاصل کیا ہے جبکہ امریکہ نے عراق کیبیا' شام' یمن صوبالیہ' افغانستان اور دیگر متعدد سلم ممالک کے خلاف غیر مصنفانہ جنگیں لڑیں جس پر چھ ٹریلین امریکی ڈالرخرج ہوئے اور آٹھ لاکھ سے زیادہ لوگ قبل ہوئے اور کروڑوں لوگ بے گھر ہوئے ہیں۔ابظلم واستبداد کے بادل چھنے شروع ہوئے ہیں 'ایک بی ضبح طلوع ہورہی ہے۔'' الحمد الله

سوال:..... ان حالات میں پاکتان کے لئے سنبری مواقع بھی ہیں اور خطرات بھی ، بہتر حکمت عملی کیا ہوگی؟

جواب: ..... پاکتان کو چاہے کہ بدلتے ہوئے حالات کو موقع نغیمت سمجھے اورا ایمان اور افغانستان کے ساتھ ہرسطے پراپ روابط کو متحکم کرے۔ایران تا پاکستان گیس پائپ لائن کے منصوبے کو کمل کرنے کے ساتھ ساتھ سڑک اور ریلوے لائن کے رابطے قائم کرے۔کوئٹ اور یے زاہدان ریلوے کے نظام کو بہتر بنائے۔کوئٹ اور پٹاورے اندرون افغانستان سڑک اور ریلوئے لائن کو توسیع دے۔امریکہ اور اس کے ایشیا پیسیفک کے اتحادی پاکستان کے تذویرائی مفادات کی راہ میں رکاوٹیس ڈ النے کی کوشش کریں گے جس کے سدباب کے لئے حکمت عملی مرتب کرناضروری ہے۔

سوال:.....مودی ہندوتوانظریہ کی بخیل کے لئے پاکستان کے خلاف سازشوں کا مرحکب ہور ہا ہے۔ کشمیر میں ظلم وستم کا بازارگرم کررکھا ہے۔اس ظلم کورو کئے کے لئے ہماری کیا حکمت عملی ہوسکتی ہے؟

جواب: .....مودی نے فروری ۲۰۱۹ء کی ناکام سرجیکل اسرائیک کے بعد کہا تھا کہ
"کاش میرے پاس رافیل طیارے ہوتے تو میں بدلد لیتا۔" اب مودی کے پاس میہ جھیار تو
موجود ہے لیکن برخمتی ہے انہیں بڑی مشکل کا سامنا ہے کیونکہ بھارت اس وقت اپنی مسلح
افواج کی اندرونی کمزوریوں کے مسائل ہے دوچار ہے اوران میں اتنی سکت نہیں کہ مودی
کے عزائم کو کندھا دے سکیں' مثلا:

(۸) .....ا پ تمام پروی ممالک کے ساتھ کشیدہ تعلقات کی وجہ سے بھارت ساسی طور پر تنہا ہو چکا ہے جواس کی قومی سلامتی کے لئے شدید خطرہ ہے۔

سوال:.....ضرب کاری (Fundamental Blow) کی پالیسی کومل میں لانے کا پاکستان کے لئے اس سے بہتر وقت اور کیا ہوسکتا ہے ، جس پالیسی کا مطلب ہے کہ دشمن کی سرحدی دفاعی لائن کو تو ڈر کھلا راستہ مہیا کیا جائے تا کہ ہماری ہملہ آ ور فوج اپنے اہداف کی جانب پیش قدمی کر سکے۔اس پیش قدمی میں ہمارے الخالد نمینک کا اہم کردار ہے جو اپنی رفتار فائر یا ور حفاظت اور میدان جنگ میں اپنالو ہا منوانے کے اعتبار سے کوئی ٹانی نہیں رکھتا ؟

جواب: ..... جارا الخالد نمینک جے ''زمنی جنگ کا بادشاہ'' کہا جاتا ہے' پہلے اس کی تیاری اور صلاحیت کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ جہاں تک ضرب کاری تحکمت عملی کا تعلق ہے' اس کا تذکرہ بعد میں کروں گا۔

ہمارے اہم جنگی نینک الخالد۔ 1 نے 17 اگست 1988 کوامریکہ کے مایہ ناز نینک Abraham M1A1 کوملی میدان میں فئست دے کراپے سفر کا آغاز کیا۔ ہمارے اس فئیک میں جرمنی کے Leopard II کا پاور پیک (انجن) فٹ کیا گیا تھا لیکن امر کی د باو میں آ کر جرمنی نے انجن کی سپلائی بند کردی مجودا ہمیں پور کرائن سے ان کے فینک کے انجن کے لئے بات چیت کرنا پڑی اور 1996 تک بوکرائن کے 300 فینکوں کے علاوہ 1400 لخالد فینک تیار ہوکر میدان میں آ چکے شے۔ ای دوران ہمارے 17-62, T-65, T-62 فینک بھی اپ گیا گیا گیا ہو گیا ہے۔

ہارے ہنرمندکاری گروں نے ہیکوں کواپ گریڈ کرنے میں اتن مبارت حاصل کر لی ہے کہ آج الخالد۔ 1 کی صورت میں یہ ہمارے سامنے ہے۔ وہ مایہ ناز ہتھیار ہے جے جنگ کا بادشاہ کہا جاتا ہے کیونکہ اس ٹینک میں اتن خوبیاں ہیں کہ ہماری جارحانہ دفاع کی حکمت عملی کی تائید میں زمینی اور فضائی جنگ کا حسین امتزاج چیش کرتے ہوئے دور تک اہداف کو کامیابی سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اگر اس حکمت عملی کو بروے کار لایا جائے تو الخالد ٹینک کی

(۱) ۔۔۔۔ بھارت اپنی سلے افواج کی تنظیم نو میں مصروف ہے جس کی وجہ ہے وہ عملی طور پر کی بردی عسکری کاروائی کے قابل نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں پاکستان اپنی سلے افواج کی شخص بردی عسکم نو 90-1980 کے عرصے میں کممل کر چکا ہے اور اس کے تمام جنگی منصوبے فوجی مشقوں میں با قائدہ طور پر چانچے اور پر کھے جانچکے ہیں۔

(۲) ۔۔۔۔ پاکتان نے اپنا اہم جنگی نینک 'بحری جہاز' سب میرین اور کیٹر الجبتی کردار کے حال فضائی طیارے خود تیار کرنے کی صلاحیت حاصل کر لی ہے جبکہ بھارت کو بیصلاحیت حاصل نہیں ہے۔ رافیل طیارے جو انہوں نے حالیہ عرصے میں اپنی فضائیہ میں شامل کئے ہیں۔ان کے مقالج میں چین کے J-20 طیارے زیادہ صلاحیت رکھتے ہیں۔

(٣) ..... بھارتی پائلوں کورافیل طیاروں کی جنگی مبارت حاصل کرنے کے لئے وقت درکار ہوگا۔

(٣) ..... بھارت کی تقریباتمیں فیصد پیادہ فوج درجن بھراندرونی تحریکوں سے خمطنے میں الجھی ہوئی ہیں جن میں کشمیر کی تحریب آزاد کی بھی شامل ہے جواب منطقی انجام کے قریب ہے۔ البذا پیادہ فوج کی کی کے باعث زینی دفاع کمزور ہوگا اوراس کی اپنی حملہ آور فوج کو تحفظ مہیا کرنے کی صلاحیت بھی محدود ہوگا۔

(۵) .....کشمیری نوجوان ایخ عظیم قائدسیدعلی گیاانی کی قیادت میں بے مثال قربانیاں دے رہے ہیں۔ انہیں یقین ہے کہ قطم کی زنجیریں ان کے خون کے شعلوں سے پکھلیں گی، قراردادوں اور احتجاج سے نہیں۔ اللہ مسبب الاسباب ہے۔

(۲) ..... بحارتی فوج کونسلی اختلاف (Caste system) کی وجہ سے افسرول کی کمی کا سامنا ہے جوایک بڑی کمزوری ہے۔

(2) .....فروری 2019 میں بالاکوٹ سرجیکل اسٹرائیک میں ناکامی اور لداخ کے محاذ پر چینی سپاہیوں کے ہاتھوں اٹھائی جانے والی ہزیمت کے سبب بھارت کی مسلح افواج کی عزت اور وقار کوز بردست نقصان پہنچا ہے۔ ے اس علاقے کو اپنی ممکت کا حصہ بنا لیا۔ امریکہ اور دوم سے مما لک شور مجاتے دہے لیکن کچے نہ کر سے۔ ایک می خرب کاری سے معالمہ حال ہو گیا۔

تیری مثال: البحی ای مال کا واقد ہے کہ ترکی نے شام کے ساتھ مر عدوں پر کہ جہاں ہے شائی باشدے جمرت کر کھے تھے اوباں کردوں کو لا کر آباد کر دیا تھا کہ جس سے جہاں ہے نیا فرنٹ کھل گیا تھا؛ ترکوں نے اقوام تھوہ سے یا کسی اور سے مداخلت کی درخواست نیس کی بکدائلان کر دیا کہ ترکی طاقت کے زورے کردوں کو تکا لے گا اور دباں ان شامی باشدوں کو آباد کر ہے گا جن کی اکثر تھراو ترکی میں بناگ گزیں تھی۔ امریکہ کے فوتی بھی وہاں موجود تھے گروونکل گھے اور ترکی نے ایک بینتہ کے اعدا پی مرحدوں کو محفوظ ما لیا۔ ایران امریکل مخاصمت کی براتی صورت حال:

ال کے باوجود بیامر باعث اظمیمان ہے کہ ایران گذشتہ چار دبائیوں سے جابراتہ پابندیوں کے باوجود ند مرف اپنے قوئی وقاراور غیرت کو قائم رکھنے میں کامیاب بواہ بسکہ دنیا کی اکلوتی سر پاور کی جانب سے ویش کردہ پہلنجز کے خاف ما تقور جذبہ حریت کی بھی مثال قائم کی ہے۔ صرف بائیس میزائوں کے پہلے جی صلے میں ایران نے پہنتہ بینظروں میں مثال قائم کی ہے۔ صرف بائیس میزائوں کے پہلے جی صلے میں ایران نے پہنتہ بینظروں میں

وحارُ اورجِ ایف 17 کی گُن گری ' بدات می انبالہ تک سال دے گی اور جنوب میں گرے معددوں میں ہمارے میر موقک کروز میزائنوں Super Sonice Cruise)

می گیرے معددوں میں ہمارے میر موقک کروز میزائنوں کے طیادہ بردار جبازا کی این الیس المادہ بردار جبازا کی این الیس وکرا، ویادہ بردار جبازا کی این الیس وکرا، ویادہ بوگ کے بناوگاہ کی ضرورت ہوگ ۔

موال نے آپ نے اپ مغامین می خرب کاری (Fundamental Blow) کا ایک مغامین میں خرب کاری (Fundamental Blow) کا مذکر کے اس تقریب کی وضاحت کرنا پیند کریں گے؟

جواب: میں کمی مبالغہ آرائی ہے کام نیس لے رہا بلکہ یہ طبیقت ہے کہ ہمارئی الحت جا بلکہ یہ طبیقت ہے کہ ہمارئی الحت جا نا اور آزمودہ مسلم افوائ میں بوتا ہے وعمل کو تعلق ہمیں بوتا ہے وعمل کو تعلق میں بید طبیعت موجود ہے کہ ایک مفبوط حکمت عملی کے تحت اپنے دقائل مقاصد حاصل کر سکتی ہیں۔ یہ حکمت عملی کیا ہے اور کن حالات میں اس پر عمل کرنا عفروری ہوتا ہے چند مٹالیس چیش کرنا چا ہوں گا جس سے متعقق ہو جائے گی:

بیلی مثال:۱۹۷۱ء میں جب میں وارکوری کردہا تھا تو ہمارے جیف انسٹر کئر بریگیڈ ترجمہ احمد نے مثال بیان کی کہ نولین کے خلاف جنگ میں برطانوی بریگیڈ محاصرے میں آگیا۔ بریگیڈ کما شرد نے اپنے افسروں کو بلایا اور کہا:

دوسری مثال: سوویت یونمن کے ٹوٹ جانے کے بعد کر یمیا (Cremia) کا علاقہ بوکرین (Ukraine) کے ساتھ شامل کرلیا گیا تھا۔ روس کے صدر پوٹن نے فوجی کاروائی کر علاش کیا جا سکے جوتمام فریقین کے لئے قابل قبول ہو۔ ایران کی جوالی کاروائی:

سوال: ایران اور اسرائیل تصادم کے تذویراتی محرکات کے بارے میں آپ کا کیا تصرہ ہے؟

جواب: ایرانی جزل قاسم سلیمانی کوامر کی سپاہوں کے تل کے الزام میں قتل کردیا گیا تھا۔ اس کے فورا بعد امریکہ اور اسرائیل نے ایران کوسزا دینے کی فرض سے خطے میں فوجیں جمع کیں لیکن ایران نے براہ راست تصادم میں کودنے کی بجائے موثر مزاحمتی (Deterrence) حکمت عملی اپنانے کوتر جمع دی اور اعلان کیا کہ:

''اگر ایران پر حملہ کیا جاتا ہے تو جوابی کاروائی متعدد ستوں سے فری فلائٹ
راکٹوں' میزائلوں اور ڈرونز کے حملوں سے ہوگی جس سے اسرائیل کا آئرن ڈوم
نامی ائر ڈیفنسسٹم ناکارہ ہوجائے گااور عوام کے حوصلے پست ہوجائیں گے۔
اس کے بعد بارود سے ہجری گاڑیاں اسرائیل کے حفاظتی حصاروں کوتو ڑدیں گی
جس سے خود کش بمباروں کو اسرائیل سرحدوں کے اندر داخل ہونے کا راستہل
جائے گا اور وہ تباہی پھلے گی جس سے دشمن کے اوسان خطا ہوجا کیں گے۔'
یہصورت حال اسرائیل کے وجود کو مٹاکر رکھ دین' جس کا اوراک کرتے ہوئے انہوں
نے خلیج فارس کا محاصرہ کرنے والے بحری بیڑے سمیت پسپائی اختیار کرلی۔

سوال:....اطلاعات کے مطابق 'خفیہ حکمت علمی'' (Stealth Strategy) کے تحت فقتھ جزیشن (Fifth Generation) کے گڑا کا طیارے ایف ۳۵ (۶-35) استعمال کرتے ہوئے ایران میں متعدد اہداف کونشانہ بنانے کا فیصلہ کیا جس کے خلاف ایران کے پاس وفاع کی صلاحیت محدود ہے:

جواب: ..... اسرائیل ایسی کاروائیوں کا مرتکب ہور ہا ہے جن کا مقصد پراسرار طریقے ہے ایران کے ایٹمی ومیزائل پروگراموں اور دیگر صنعتی اور بنیادی ڈھانچ کونشانہ بنانا ہے۔

ر کجے ہوئے امریکی فوجیوں کے دماغی توازن کوخراب کر دیا ہے اور ابھی تک امریکی اس صدمے سے نہیں نکل سکے ہیں۔

اس پس منظر میں اندازہ لگائیں کہ جب اسرائیل پر متعدد اطراف سے ہزاروں کی تعداد میں راکوں اور میزائلوں کی بارش ہوگی تو اس پر کیا گزرے گی۔ عنقریب دنیا میہ منظر بھی و کیھے گی۔ لبندااسرائیل کو ایک نئی تتم کی جنگ کا سامنا ہوگا جس کے خلاف اس کے پاس کوئی دفاعی صلاحیت نہیں ہے۔ یہ خطرہ 2006ء میں لڑی جانے والی حزب اللہ اسرائیل جنگ کی مثال ہوگا جس میں اسرائیل کو شکست اٹھانا پڑی تھی اور 2015ء میں افغانستان میں لڑی جانے والی قدوز کی جنگ کی حکمت بھی اس میں شامل ہوگی۔ آسان الفاظ میں اس جنگ کا خشتہ کھی اس طرح ہوگا:

''اسرائیل کے خلاف جنگ' پہلے مرحلے میں متعدد اطراف سے فری فلائٹ راکوں' میزائلوں اور ڈرونز کے حملوں سے شروع ہوگی جو اسرائیل کے ائر ڈوم ڈیفنس کے نظام اور عوام کے حوصلے کو بھی تباہ کر دے گی۔اس کے بعدد حما کہ خیز بارود سے مجری گاڑیاں مختلف اطراف سے دفاعی حصاروں کو توڑدیں گی اور بزاروں کی تعداد میں خود کش بمباروں کے اسرائیل کے اندر گھنے کی راہ ہموار ہو جائے گی جس سے دشمن کے دل و دماغ دبل جائیں گے اور وہ بھاگ جائیں گے ور جسے قندوز میں جھے ہزار فوجی بھاگ گئے تھے۔''

یہ ایک حقیقت ہے کہ حزب اللہ کے ساتھ جنگ سے پہلے اسرائیل کوآگاہ کر دیا گیا تھائین اسرائیل نوآگاہ کر دیا گیا تھائین اسرائیل نے پرواہ نہ کی اورایک شرمناک شکست اٹھانا پڑی۔ای طرح آج ایران کی جانب ہے جس طرح کے خطرے کا سامنا ہے وہ بڑا واضح ہے اور بہتر ہوگا کہ اسرائیل احتیاط کا دامن کپڑے۔ اسریکہ اور اس کے پٹووک اسرائیل اور بھارت کے سامنے یہی راستہ ہے کہ وہ مودی اور ٹرمپ کے نام نہاد امن منصوبوں کوعملی جامہ نہ پہنا کیں بلکہ کشمیریوں اور فلسطینیوں کے ساتھ گفت وشنید کی راہ اختیار کریں تاکہ مسائل کا ایسا باوقاراور قابل عمل حل

سینری فیوج کی پیداواری سہولتوں میزائل تیار کرنے والے فوجی شھکانوں پاور پلانش اور کیم کیم کل فیکٹریوں پر پراسرار دھا کے ہوئے۔ گذشتہ ماہ فیجی فارس میں واقع بشہر کی بندرگاہ میں بحثرک اٹھنے والی آگ ہے سات بحری جہاز تباہ ہوگئے تھے۔ای طرح ۲۰۰۲ء میں اسرائیل کی شکست کا انتقام اور لبنان میں حزب اللہ کو سزا دینے کے لئے بیروت کی بندرگاہ پر زور دار دھا کہ کیا گیا۔ایران کو تنہا کرنے کے لئے شیعہ نی تنازعات کو ہوا دینے کا عمل عروج پر ہے۔ وہ ایک کیا۔ایران کو تنہا کرنے والے انتقاب ایران کے بعد امریکہ ایران کو خطے میں سی عرب ممالک کے لئے خطرے کے طور پر پیش کرتا رہا ہے اور انہیں اربوں ڈالر کا امریکی اسلحہ اور عسکری ساز وسامان فروخت کیا ہے۔ اب جبکہ خطرہ سامنے ہے توان ممالک کے لئے اسرائیل ہے وفای اسلحہ فرید نے کا راستہ کھل گیا ہے۔

جوائی کاروائی کرتے ہوئے ایران نے بغیر وقت ضائع کے چین کے ساتھ تذویراتی دفاعی شراکت داری قائم کر لی ہے۔ اس تذویراتی شراکت نے ایک سیاس طوفان ہر پاکر دیا ہے جو نے عالمی نظام کے خدوخال واضح کرتا ہے۔ چین نے ایسا مالی نظام وضح کرنے میں کامیابی حاصل کرلی ہے جو امریکہ اوراس کی' دباو میں رکھنے'' والی پالیسی کی شکست ہے۔ کیا بار ایسا ہوا ہے کہ چین کے''اقتصادی نظام' نے ''اقتصادی مزاحمت'' قائم کی ہے جو ایران سمیت اس حکمت عملی کی دفاعی چھتری کے نیچ آنے والوں کو تحفظ فراہم کرے گی۔

چین کے "اقتصادی نظام" نے جارحیت کی مرتکب قوتوں کے خلاف بامعنی اقتصادی مراحمتی اقتصادی مراحمتی (Economic Deterrence) نظام قائم کرلیا ہے جو ایران کواسرائیل کی فئی خفیہ حکمت عملی (Stealth Strategy) کے خلاف تحفظ فراہم کرتی ہے جبکہ اسریکہ نے "ظلم و دہشت" (Shock & Awe) اور" انتہائی دباؤ" (Extreme Pressure) کے ہتھکنڈوں کے ذریعے گذشتہ چار دہائیوں سے متعدد مسلم ممالک کے خلاف جارحانہ کاروائیاں کرتے ہوئے انہیں تباہ کرکے رکھ دیا ہے اور آٹھ ملین سے زائد مسلمانوں کوتل کر دیا ہے اور اب ایران اور دیگر کے خلاف اسرائیل کے ساتھ تعاون کر رہا ہے جس سے مشرق وسطی کا پورا خطہ ایران اور دیگر کے خلاف اسرائیل کے ساتھ تعاون کر رہا ہے جس سے مشرق وسطی کا پورا خطہ

تباہی ہے دوچار ہو جائے گا۔ بلاشبہ واقعات کے اس از دہام نے صورتحال کو الجھاکے رکھ دیا ہے۔ مشرق وسطی کو اس قتم کی سیاسی و تذویراتی شکل دینے سے عربوں کو نہ فتم ہونے والی باہمی وشنی اور ہلاکت کی آگ میں جھونکا گیاہے۔

سوال:.....اس وقت اسرائیل کوانف ۳۵ طیاروں کی وجہ سے فضائی برتری اور انٹیلی جنس کی سہولیات حاصل ہیں جس کی وجہ سے ایران آسان ہدف ہے۔ان خطرات سے نمنے کے لئے کیا اقدامات کے جا مکتے ہیں؟

جواب: اس کا انحصار چین پر ہے کہ تصادم کے اس حساس نوعیت کے منظر تا ہے کا توڑ تلاش کرنے کی صلاحیت تلاش کرنے میں اے کتنا وقت درکار ہے۔ چین کا لڑا کا طیارہ ہے ۲۰ (J-20) 'بھی نفتھ جزیش کا ہے۔ شاید بیطیارہ امر کی ایف ۳۵ طیاروں کے خلاف موڑ کاروائی کرنے کی صلاحیت کا حامل ہوگر یہ بات جانے ہوئے کہ بیرونی خلا میں سیٹیلا تک کو مارگرانے کی صلاحیت رکھنے والے چین کے لئے ایف ۳۵ طیاروں کو مارگرانا کوئی مشکل کو مارگرانے کی صلاحیت رکھنے والے چین کے لئے ایف ۳۵ طیاروں کو مارگرانا کوئی مشکل کا منہیں ہوگا۔ جب ایسا ہوگا تو اسرائیل کی''خفیہ حکمت عملی'' اور تکنیکی صلاحیتوں کے میدان میں حاصل مزاحمتی برتری کا غرور خاک میں مل جائے گا۔

#### پاکتان کے لئے مکندراتے:

سوال: ...... آپ کی نظر میں پاکستان کے لئے مناسب اقد امات کیا ہو کتے ہیں؟
جواب: ..... ایران اور پاکستان کوچین کی فراخدلانہ امداد کے باوجودامر یکہ اور سعودی
عرب کے ساتھ تعلقات کے سبب پاکستان کواس صورت حال میں غیرجانبدار ہے کا مشورہ
دے گا۔لہٰذا اب ہمیں ایٹی صلاحیت کی بجائے اپنی ' مزاحمتی صلاحیت' کے بارے دوسرے
دسائل پرسوچنا چاہیے۔ روایتی مزاحمت کی قیمت اور فری فلائٹ راکوں اور پیٹریایٹ
میزاکلوں کی قیمت کا فرق ہی ہماری مزاحمتی صلاحیت کا جوہری عضر ہے۔ہماری نیک
خواہشات امن کے خواہاں عرب ممالک کے ساتھ ہیں لیکن فلسطینیوں کے خون کی قیمت پر
نہیں۔اس لئے کہ بہت جلد جب اسرائیلی وزیراعظم متحدہ عرب امارات کا دورہ کرے گااور

اسرائیل کا قومی ترانه بجایا جائے گا'جس کا پیغام ہے:

''اس وقت تک ہمارے دشمنوں کو وحشت زدہ ہونے دو'مصراور کنعان میں بسے والوں کوکا پنے دو' بابیلون کے شہریوں پر کیکی طاری رہنے دو' ان کے آسانوں پر ہماری طرف سے مصائب و دہشت جاری رہنے دو' جب ہم ان کے سینوں میں اپنا نیزہ دافل کریں گے اور ان کا بہتا ہوا خون اور ان کے سروں کو کٹا ہوا دیکھیں گے۔''

اس پیغام میں مسلمانوں کے قتل عام کاواضح پیغام ہے کیفی خون بہے گا' مہذب دنیا خاموش رہے گی لیکن قانون فطرت ہے:

جو چپ رہے گی زبان خجر لہو پکارے گا آستیں کا مبذب دنیا فلطین اور کشمیر کے مجاہدوں بے قبل پر خاموش ہے لیکن ظالم کے ہاتھوں پر گئے ہوئے خون کے وجے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ' اللہ تعالی کی یہ رضا ہے (سورۃ الحج کی آیت ۴۰) کہ بیظم ناکام ہوکر رہے گا' جس طرح جرمن نازی یہودیوں کوختم نہیں کرسکے' یہودی' فلسطینیوں کے جذبہ آزادی کونہیں دبا سکتے' اور بھارت کشمیریوں کی حق خودارادیت کی جدوجہد کونہیں دبا سکتا' اس لئے کہ اللہ تعالی کامقصود کچھاور ہے:

''اگر اللہ تعالی ایک کودوسرے کے خلاف نہ ہٹا تا رہتا توراہبوں کے صومع اور عیسائیوں کے گرج' بہودیوں کے عبادت خانے اور سلمانوں کی مجدیں' جس میں اللہ کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے گرائی جا چکی ہوتیں۔ اور جو شخص اللہ کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی ضرور مدد کرتا ہے۔'' (الحج آیت ۴۰) کشمیراور فلسطین کے مسائل کے حل کا ''احتمانہ'' منصوبہ:

سوال: ..... بڑے تعجب کی بات ہے کہ کیے بعد دیگرے کشمیر کی حیثیت کو مودی نے بد لئے کا فیصلہ کیا اور امریکی صدر نے فلسطین سے متعلق بڑے ہی مضحکہ خیز امن منصوبے کی تجویز چیش کی ہے۔ اس بڑی سازش کے بارے آپ کی دائے کیا ہے؟

جواب: ..... یقینا یہ ایک بڑی سازش ہے جو وارسا پان کا حصہ ہے جس کے تحت امریکہ اپنے دونوں تذویراتی دفائی شراکت داروں کے مضموم عزائم کو تقویت وے کرایران کو نیچا دکھانا چاہتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ کے تذویراتی شراکت داروں نے اقوام متحدہ کی سات دہائیاں قبل پاس ہونے والی قرار دادوں کو روندتے ہوئے مسئلہ شمیراور فلسطین پر یک طرفہ حل مسالط کر دیا ہے جس سے عالم اسلام میں شدید اضطراب پایا جاتا فلسطین پر یک طرفہ حل مسالط کر دیا ہے جس سے عالم اسلام میں شدید اضطراب پایا جاتا ہے۔ درحقیقت دومخاف علاقوں میں تصادم کی مختلف نوعیت کی وجہ سے پورے علاقے کا مستقبل خطرے سے دوجار ہو چکا ہے۔

کشمیرکی تحریک آزادی کے اندرونی محرکات مضبوط ہیں جو اب ایک الجتے ہوئے لاوے کی شکل اختیار کر چکے ہیں اور طاقت کے بل بوتے پر انہیں نہیں دبایا جا سکتا۔ اب تک تو یہ تحریک پرامن ہے لیکن اگر شمیر یوں پر بھارتی ظلم وستم کا سلسلہ بدستور جاری رہا تو یہ تحریک پر تشدد ہوجائے گی۔ کشمیر کے اندر سے جہادی گروپ ابھریں گے جود نیا بھر سے آنے والے جہادیوں کے ساتھ مل کرویی ہی صورت حال پیدا کردیں گے جیسی افغانستان میں روی اور امریکی قبضے کے بعد بیدا ہوئی تھی۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ مودی کی جانب سے شمیرکو ضم کرنے کے اقد امات واپس نہیں لئے جائیں گے جس سے تصادم مزید خون خراب کا باعث بے گا۔ خالصتان کی تحریک سے مقبوضہ کشمیر میں متعین آٹھ لاکھ سے زائد بھارتی فوجیوں کی گا۔ خالصتان کی تحریک سے مقبوضہ کشمیر میں متعین آٹھ لاکھ سے زائد بھارتی فوجیوں کی مشکلات میں مزیداضافہ ہوگا اور یہ بات کہ" پاکستان دوسروں کی جنگ میں شامل نہیں ہوگا مشکلات میں مزیداضافہ ہوگا اور یہ بات کہ" پاکستان دوسروں کی جنگ میں شامل نہیں ہوگا ۔

امريكى تجاويز يرفلسطين كامكنه ردمل:

فلطین کی تحریک کے اندرونی محرکات کمزور ہیں کیونکہ ان کی قیادت منقسم ہے لہذا فلطینی مجبور ہیں کہ تقدیر کے لکھے پر صبر کرلیں اور سوچنے پر مجبور ہیں کہ:

ٹابت قدم رہ کر مزاحمت جاری رکھنے ہے ہی اسرائیل کے لئے مشکلات اور چیلنجز بیدا کئے جا سکتے ہیں کیونکہ اگر مزید بچھ ملنے کی توقع نہ ہوتو جو بچھ حاصل ہے ای پر اکتفا کرنا

ہے۔ تبھی تو گھراہت کے عالم میں اسرائیل نے امریکہ پر زور دیا کہ صورت حال کو مزید بگڑنے نہ دیا جائے کیونکہ اس طرح جنگ سے اسرائیل کے وجود کو خطرات لاحق ہو جائیں گے۔ جرنیلوں کے یا ہمی تعلقات:

سوال: عام طور پرید کہا جاتا ہے کہ جزل کی کا دوست نبیں ہوتا۔ جب کوئی افسر جزل میں کا دوست نبیں ہوتا۔ جب کوئی افسر جزل بن جائے تو وہ جوئیر افسروں سے دوتی تو کہا واقفیت بڑھانے میں بھی عار محسوس کرتا ہو گئے نہیں خود ایک مرتبہ ایک ریٹا کر ڈیفٹینٹ جزل سے ملئے گیا تو وہ جھے سے مل کر تو بہت خوش ہوئے لیکن آ تکھوں میں آ نسو لیے انہوں نے شکایت کی ''کوئی مجھے سے ملئے نبیں آتا میں بڑی تھائی محسوس کرتا ہوں۔

معروف شاعر میجر ضمیر جعفری نے بھی ایک نظم کانھی تھی:

اس اونچی لال حولی میں اک میجر جزل رہتا ہے

اس نظم میں انہوں نے جزل کی تنہائی کی تصویر کئی کی ہے۔ آپ کا کیا تجربہ ہے؟
جواب: ..... (مسکراتے ہوئے) نہیں میرا تجربہ بالکل مختلف ہے۔ ان تمام افسروں اور جوانوں ہے ' جن کے ساتھ میں نے کام کیا ہے ' میرے قربی تعلقات ہیں۔ میں اپنے شاف کا پہلے ذکر کرچکا ہوں' وہ کئی دہائیوں سے میرے ساتھ ہیں۔ جب میں نے ''فرینڈز'' قائم کی تو کئی افسراور دوست میرے ساتھ آگئے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ عزت اس وقت کماتے ہیں جب سروس میں ہوتے ہیں۔ اگر آپ اپنے ساتھوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں' انصاف سے کام لیں اور ان کی عزت کرتے ہیں اور یہ انصاف سے کام لیں اور ان کی عزت کرتے ہیں اور یہ عزت ریٹائر منٹ کے بعد بھی جاری رہتی ہے۔ ان یونٹوں کے افسر اور جوان' جنہیں آپ فرات ریٹائر منٹ کے بعد بھی جاری رہتی ہے۔ ان یونٹوں کے افسر اور جوان' جنہیں آپ نے کہانڈ کیا ہوتا ہے۔ آپ کے ول کے بہت قریب ہوتے ہیں اور ان سے زندگی مجر کا تعلق نے کہانڈ کیا ہوتا ہے۔ آپ کے ول کے بہت قریب ہوتے ہیں اور ان سے زندگی مجر کا تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ آپ کے ول کے بہت قریب ہوتے ہیں اور ان سے زندگی مجر کا تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ آپ کے ول کے بہت قریب ہوتے ہیں اور ان سے زندگی مجر کا تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ آپ کے ول کے بہت قریب ہوتے ہیں اور ان سے زندگی میر کے خور میں میری کا خور کی سلامتی کے امور کے متعلق میرے پڑتے عزم میری

فلطین کی منظم قیادت اور آ دھی عرب دنیا کا ٹرمپ کے امن منھوبے کو تبول کر لینا
ایک الیہ ہے جس سے ٹرمپ کواپی من مرضی کا حل مسلط کرنے کی جرات ہوئی ہے۔ ایسا لگتا
ہے کہ فلسطینیوں کی نہ کوئی آ واز ہے نہ کوئی حق ہے۔ انہیں تو بے بس قید یوں کی بھی اوال دیا گیا ہے جہاں دنیا نہ ان کی آ واز سنی ہے اور نہ حقائق جانے کی کوشش کرتی ہے۔

ڈول دیا گیا ہے جہاں دنیا نہ ان کی آ واز سنی ہے اور نہ حقائق جانے کی کوشش کرتی ہے۔

ٹرمپ کے نظریہ امن سے فلسطینیوں کو نہ صرف ندا کراتی عمل میں شمولیت کے حق سے کردم کر دیا گیا ہے بلکہ انہیں اپنی ہی سرز مین پر آ زادی اور قو می وقار سے بھی محروم کر دیا گیا ہے۔ اس منصوبے کی رو سے مشرقی پروشلم پر اسرائیل کے قبضے کی بھی منظوری دے دی گئی ہے۔ منصوبے کی شرائط کو چار سال کے دوراان قبول کیا جانا لازم ہے ورنہ اسرائیل مزید فلسطینی سفیر ڈیوڈ ہے۔ منصوبے کی شرائط کو چار سال کے دوراان قبول کیا جانا لازم ہے داماد اور امریکی سفیر ڈیوڈ فرائڈ مین (David Friedman) نے تیار کیا ہے جس کا ہر پہلومضحکہ خیز ہے مگر امریکی صدر نے اس منصوبے کو انتہائی گلت میں من وعن قبول کر لیا ہے۔ '' فلسطینی کس کے خلاف صدر نے اس منصوبے کو انتہائی گلت میں من وعن قبول کر لیا ہے۔ '' فلسطینی کس کے خلاف احتجان کریں۔ وہ تو ای کشکش میں جتلا ہیں کہ ان کے اندرونی مسائل کا حل محمود عباس کے اسرائیل کے یاس۔''

فلطین کا مسلہ غیر ارادی طور ہے ایران ہے متعلق ہوگیاہے اور القدی کے کانڈر جزل قاسم سلیمانی کے تبعد فلسطین کے تصادم میں نئ جہت آئی کانڈر جزل قاسم سلیمانی کے قب کہ ایران اس قدر جلد بھر پور جوابی کاروائی کرتے ہوئے واق میں امریکی فوجی شھانوں کونشانہ بنائے گا اور افغانستان میں کاروائی کرتے ہوئے امریکی فضائیہ کے اعلی تکنیکی صلاحیتوں کے حامل جہاز کو مارگرائے گا۔خیال فاہر کیا جا رہا ہے کہ خطے میں دہشت گردوں کے خلاف مارگرائے گا۔خیال فاہر کیا جا رہا ہے کہ خطے میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کامرکزی کرداری آئی اے کا اعلی عہدیدارجوآیت اللہ مائیک آپریشن کامرکزی کرداری آئی اے کا اعلی عہدیدارجوآیت اللہ مائیک

المرل ذكاءالله

342

| تحریروں اور تبھروں نے دوستوں اور خاندان کے ہمراہ ریٹائر منٹ کے بعد کی زندگی کوئمیں        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| زیادہ بامعنی اور لطف اندوز بنادیا ہے۔اللہ تعالی کا مجھ پر ہمیشہ خصوصی کرم رہا ہے اور مجھے |
| صحت و تندر سی والی طویل عمر عطا کی ہے۔                                                    |

موال: ..... آب بہت خوش قسمت ہیں کہ اپنے کیریر میں خطرناک اتار چڑھاؤ کے باوجود آپ جزل کے عہدے تک جا پہنچ۔ دوسرے جرنیلوں کے ساتھ آپ کے تعلقات

جواب :.... بہت اچھے تعلقات ہیں۔ جزل بنے کے بعد بھی ہم انسان ہی رہے ہیں۔انیان مل جل کرمعاشرے میں رہتے ہیں۔ دوسرے انسانوں کے بغیران کا گزارہ ممکن نہیں۔ہم آپس میں ملتے رہتے ہیں خیالات اور تحالف کا تبادلہ بھی ہوتا رہتا ہے۔ مجھے ایک

#### فورسار جرنیلوں کی کہکشاں:

اقتذار کی مجبوریاں

6 ومبر 2018 ء كو چير مين جوائك جيف آف طاف كميني جزل زبير محود حيات اور نیشنل ڈینس یو نیورٹی کےصدرلیفٹینٹ جزل ماجداحسان نے تینوں سروسز کے تمام فور سار جزل اید مرل اور ائر چیف مارشل کونیشن و نینس یو نیورشی می Four Star Alumni کے قیام کے سلسلے میں دعوت دی۔ اس تقریب میں مندرجہ ذیل اعلی اضران شریک ہوئے:

| فضائي                    | نيوى                     | آری               |
|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| ائر مارشل محمد عباس ختك  | ایڈمرل کرامت رحمٰن نیازی | جزل شيم عالم خان  |
| ائرُ مارشل کلیم سعادت    | ايْدِمرل عبدالعزيز مرزا  | جزل محمد يوسف خان |
| ائر مارشل تنور محموداحمه | ايدمرل محد افضل طاہر     | جزل محرعزيز خان   |
| ائر مارشل راؤ قمرسليمان  | ايْدِمرل نعمان بشير      | جزل احس سليم حيات |
| ائرُ مارشل طاہرر فیق بٹ  | ايْد مرل محدآ صف سندهيله | جزل احبان الحق    |

تخلیق کا ئنات پر تدبر کی ضرورت:

اقتذار کی مجبوریاں

جزل اشفاق يرويز كياني

جزل راشد محمود

جزل زبيرمحمود حيات

بری بادقار تقریب تھی جس میں سب سے سنئر جزل کی حیثیت سے مجھے خطاب کے لے ایك بريف(Brief) دیا گیا-حسب عادت میں نے اس بريف كى جگداسے خيالات پیش کرنے کی اجازت ما تکی جو مجھل گئے۔ میں نے اپنی بات کا آغاز اللہ تعالی کے اس ارشاد باک ہے کیا۔

"ايمان ركف والول كے لئے أسانوں اور زمين ميں قدرت كى نشانياں بيل " (سورة الحاشه)

عقل والے علم والے اور لا کھول انسانوں کی کمان کرنے والے حقوق العباد کی ذمہ داریاں پوری کرنے والوں کا بدایک نایاب اجتماع تھا جن سے خطاب کرنا میں نے اسے لئے بری سعادت سمجھا۔ میں نے خطاب کیا:

جب کچھ نہ تھا تو رب ذوالجلال ہی کی ذات ساری کا ئنات تھی اور انسان کا خیال دل یزدال میں جاگزیں تھا جس کے لئے کا کنات تخلیق کرنامقصود تھا تا کہ اس کا امتحان لیا جائے كه كس طرح انسان راه حق اختيار كرتا ب اور مقصود الى كو پنچتا ب\_الله تعالى نے كلام ياك يس كى بارتخليق كائنات كاذكركيا ب:

الله ای تو ہے جس نے چھ دنوں میں سات آسان پیدا کے اور والی ای زمینیں جن میں اللہ تعالی کے احکام اترتے رہتے ہیں۔ (اطلاق ۲۰۱۵ یہ: ۱۲) السائل تمہارے بروردگار کا ایک دن تمہارے حماب کی روسے ہزار سال کے

برابر ب- (الحج ٢٢ أية ٢٧)

اقتذار کی مجبور ماں

اورسورۃ حم السجدہ میں زمان و مکال کے حوالے سے تخلیق کا نئات کاعمل اور ترتیب تفصیل کے ساتھ بیان فرمائی ہے:

''ا ہے بیفیبرا آپ کبد و بیجے کہ تم اس اللہ کا افکار کرتے ہواور اس کے شریک مقرر کرتے ہوجی نے دو دنوں میں زمین پیدا کر دی۔ سارے جہانوں کا پروردگار وہی ہوں ہے اور اس میں برکت وہی ہوا کی اور اس میں برکت کے دی اور اس میں رہے والوں کی غذاؤں کی مقدار بھی مقرر کر دی'کل چار دنوں میں۔ پھر آ سانوں کی طرف متوجہ ہوا جو دھواں تھا۔ پس آ سانوں اور زمین ونوں میں۔ پھر آ سانوں کی طرف متوجہ ہوا جو دھواں تھا۔ پس آ سانوں اور زمین سے فرمایا کہ تم دونوں نے عرض کیا ہم بخوشی سے فرمایا کہ تم دونوں ہو کی اور ہر آ سان میں اور حاضر ہیں' پس (باتی) دو دنوں میں سات آ سان بنا دیے اور ہر آ سان میں اور وہاں کی دنیا کواس کے مناسب احکام کی وتی بھیج دی اور ہم نے ''آ سان دنیا کو' جراغوں سے زینت دی اور اس کی نگہانی کی۔ یہ تدبیر اللہ غالب و دانا کی جراغوں سے زینت دی اور اس کی نگہانی کی۔ یہ تدبیر اللہ غالب و دانا کی جے۔'' (حم البحدہ ۱۳ آ یہ ۱۳ میں)

سب سے پہلے اللہ تعالی نے انسان کے لئے دنیا تخلیق کی۔ دنیا جوکا ئنات کے مقابلے میں ایک ذرے کے برابر ہے۔ اس کو بنانے میں دو (۲) دن گے یعنی ہمارے دو ہزار سال اوراس دنیا کو انسان کے لئے اوراللہ کی تمام مخلوق کے لئے قابل زیست بنانے اور سجانے میں مزید دو (۲) دن گے اور باقی دو (۲) دنوں میں ساری کا ئنات تخلیق کر دی اور آسان دنیا کو چاند اور ستاروں سے روشن کر دیا اور آسانوں اور زمین کی تمام نعمتیں انسان کے لئے منحز کر دیں۔ اس کا ئنات کی وسعقوں کا اندازہ لگانا مشکل ہے جو ہزاروں نوری سال پر محیط ہے اور دیں۔ اس کا ئنات کی وسعقوں کا اندازہ لگانا مشکل ہے جو ہزاروں نوری سال پر محیط ہے اور انتہائی تیز رفقاری سے اپنے مرکز یعنی رب ذوالجلال کی جانب سمٹتی جارہی ہے۔ اللہ تعالی نے حضرت آ دم طبخ کو مئی سے اپنے ہاتھوں سے بنایا اوران میں اپنی روح

پھونک دی۔علم عطا کیا اور وہ مقام عطا کیا جو صرف اللہ تعالی کی ذات کے لئے ہے ' یعنی اپنی ہی تخلیق کو معبود کا درجہ عطا کیا۔ فرشتوں اور جنات کو تھم دیا کہ تجدہ کرو۔ ابلیس نے انکار کیا ' فرشتوں نے عرض کیا' ' یارب ہم دن رات آپ کی عبادت کرتے ہیں' ہر تھم بجالاتے ہیں اور تو انسان کو بااختیار بنا کر اور اپنا نائب مقرر کر کے دنیا میں بھیج رہا ہے وہ تو بڑا فتنہ پھیلائے گا۔''

الله تعالی نے فرمایا '' مجھے اس سے بھی آگے کچھ مقصود ہے۔ میں انسان کو اپنا بااختیار نائب بنا کر دنیا میں کیوں بھیج رہا ہوں' میں جانتا ہوں' تم نہیں جانتے۔'' (البقرۃ ۲ آیۃ ۳۰)۔ فرشتے اور جنات مجدہ ریز ہوگئے۔ ابلیس نے نافر مانی کی اور تاقیات انسانوں کو گمراہ کرنے کی اجازت مانگ لی۔

الله تعالى نے روش كتاب عطاكى جونور بدايت ہے۔ رسول صلى الله عليه وآله وسلم كو مبعوث كيا جومشعل راہ بھى ہيں اور نشان منزل بھى۔انسان الله تعالى كو دنياكى تمام ذى روح سے زيادہ محبوب ہے۔اس محبت كا تقاضا ہے كہ انسان اس قربت كى اتحاه گرائيوں كو سمجھے اور ہراس شے سے محبت كا سلقہ اپنائے جواللہ كى محبت سے عبارت ہے۔

خالق كائنات نے جہاں انسان كوا تناعظيم شرف بخشا ہے وہاں اسے ایک بڑے مشكل استحان میں بھی ڈال دیا ہے كہ وہ مقصود اللی كے حصول کے لئے راہ حق اختیار كرۓ جس كی حلاش كے ليے اللہ تعالى نے بار بارہم انسانوں كو خبرداركيا ہے كہ اس عالى مقام تك بينچنے كے لئے "ہم نے تمہیں كان عطا كے بین تم سنتے نہیں آ تحصیں دى بیں تم و كھتے نہیں دل دیا ہے تم سوچے نہیں۔" (الاعراف ٤٠ آية ١٤٩)

مندرجہ بالا تجزیے سے بہت سے سوالات ذہن میں آتے ہیں۔ ان میں سے صرف چند سوالات پیش کررہا ہوں۔ سوچے گااورغور سیجئے گا:

ا:.....اس کرہ ارض کو بنانے اور سنوار نے میں اللہ تعالی کے چھ ہزار سال گے۔ یہ طویل مدت حکمت ربانی کی دلیل ہے۔ تخلیق کا نئات کا میمل بگ بینگ (Big Bang)

یالینا ارتقائے آدمیت ہے۔

ہرسال اوم شہداء بردی عقیدت واحز ام سے منایا جاتا ہے۔ بی ایج کیو میں تقریب منعقد ہوتی ہے جس میں شہداء کے لوا حقین کو خصوصی طور پر مدو کیا جاتا ہے اور ان کے احترام میں افواج پاکتان ساسی و سفارتی اور قوم کے ہر طبقے سے تعلق رکھنے والی محترم شخصیات کو دعوت دی جاتی ہے۔ بردی پروقار تقریب ہوتی ہے۔ 2017ء کو منعقد ہونے والی الیسی بی ایک تقریب میں افواج پاکتان کے تیوں شعبوں کے 4 اسٹار حاضر سروس وریٹائرڈ آفیسرز کا ایک قرد ہوتا ایک گروپ فوٹو ہے جو بردا یادگار ہے جے میں 4 اسٹار کھیکسی کہتا ہوں جس کا ایک فرد ہوتا میرے لئے بردا اعزاز ہے۔

#### THE FOUR STAR GALAXY 2017



I" limel, to III: Adm Forbillions), Ann Samelford), line Samenford), line Abdul Webendford), line Samerford), line Asian Beglord)
line III. A revisited Alm Earman Macriford), line Asian Desplord), Adm Irrisher SambeyGord)

2" limel, to III: line Desid Samenoci (CISC), ACM line Quantiford), Adm Irrisher SambeyGord), Adm Verner H. Maliford)

2" limel, to III: line Desid Samenoci (CISC), ACM line Quantiford), Adm Irrisher Samenoci (CISC), Adm Irrisher Sam

جی ایج کویں ہونے والے ایک اجماع میں سلح افواج کے حاضر سروی اور دیٹائزڈ سر براہوں کا گروپ فوٹو ماری شناخت کی پہچان کی علامتیں:

سوال: ..... میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرے سوالوں کے جواب بڑ کے خل اور سکون سے دیے: آخری سوال ' بحثیت قوم اور امت مسلمہ کے ایک رکن کے ہماری پچپان کیا ہے؟ ۲: ... الله تعالى في سات آسان بنائ اورولي عن دنيا كي بهي بهي ، جهال الله تعالى ك احكامات الرح باشعور مخلوق موجود احكامات الرح باشعور مخلوق موجود بي بي الله كا احكامات الرح بين ؟

۳: سے دنیا جے اللہ تعالی نے اسے پیارے بنایا ہے اس سے ترک دنیا کیے ممکن ہے جبکہ ہماری زندگی کا اسلوب ہیہ ہے کہ ہم اس دنیا کے ہی ہو کے نہ رہ جائیں۔

الته الله كل محبت اور مخصوص توجه الله الله اور حقوق العباد كے ستونوں پر قائم بیں جبكه الله ونیا ہے الله كل محبت اور مخصوص توجه الله بات كل متقاضى ہے كه ہمارے دين كا تيمرا ستون حقوق الارض تسليم كرليا جائے تو حق ادا ہو جائے گا۔ يہ حقیقت ہے كه لا پرواہ انسانی عمل كے سب ہمارى دنیا خطرناك حالات ہے دوچارہ جے ماحولیاتی سلامتی (Environmental) مبارى دنیا خطرناك حالات ہے دوچارہ جے ہوئے اگر بن نوع انسان نے تدابير اور احتیاط ہے كام نہ لیا تو خود اس كا اپنا وجود خطرے میں پڑجائے گا۔ خالق كا ئنات نے كتے اور زمین و آسال كی تمام نعمیں انسان کے لئے مسخر كر دى اور انسان پر حقوق الارض واضح ہوتا ہے۔

٥: .... الله تعالى كا ارشاد ب كه "مين تمهار اور دل كے درميان حائل موں۔

(الانفال: ۲۳)

لامحدود اور محدود کا تصور اللہ کے اس تھم سے واضح ہے۔ سوال یہ ہے کہ 'اللہ لا محدود ہوارنسانی وجود میں کیسے ساسکتی ہے؟ اور انسانی وجود میں کیسے ساسکتی ہے؟ حقوق الله مختوق العباد اور حقوق الارض کی ادائیگی رضائے الہی ہے مقصود الہی بھی ہے۔ یہی جاری عارضی زندگی کا مخص سفر ہے جو اللہ 'انسان اور دنیا کی محبتوں سے عبارت ہے۔ ایک اتصاف سمندرکی مانند ہے جس کی گہرائیوں میں'' مقصود الہی'' کا گوہر پنہاں ہے جے۔ ایک اتصاف سمندرکی مانند ہے جس کی گہرائیوں میں'' مقصود الہی'' کا گوہر پنہاں ہے جے۔

اقتذار کی مجبوریاں



جزل اسلم بیگ کے گھر میں گلی ہوئی خانہ کعبہ کی تصویر جے وہ امت مسلمہ کی پیچان کی علامت کہتے ہیں ہے۔ اس کے چاروں ہے جو تقریبا 135 سال پرانی ہے۔ اس کے چاروں اطراف ہمارے چار بزرگ اماموں کے جرے ہیں: امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، جنہوں نے ہماری نظریاتی اور دین سوچ اور قدروں کو اللہ اور رسول مُلافیم کے بتائے ہوئے راستے اور مقام پر قائم رکھا ہے اور ہماری نظریاتی سمت قائم رکھی ہے۔ بتائے ہوئے راستے اور مقام پر قائم رکھا ہے اور ہماری نظریاتی سمت قائم رکھی ہے۔ ہماری شان اور پیچان ہے۔ اللہ اکبراس کی شان ہے کہ کسی کے آگے سرگوں نہیں ہوتا۔ یہ ہماری شان اور پیچان ہے۔

ہے دوسری طرف بری فوج کاعلم ہے جو ہمارے عزم و ہمت کا نشان ہے ،جس کی عظمت کے لئے ہرساہی فصیل جال ہے آگادر مطلب کے سے معالج آ دمیت سجھتا ہے۔

الله كيابى شان والى يبيان بي

ہے ''گری سے بتاتی ہے کہ ہر گذرتا ہوا لحہ ہماری مستعار زندگی سے عبارت ہے۔ اسے ضائع مت ہونے دو۔ اس کی ہر تک تک ہمارے دلوں کی دھک دھک ہے جو دراصل حق' حق کی صدا ہے جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ ہمارے وجود اور دل کے درمیان حائل ہے اور متقاضی ہے کہ زندگی کے اہم فیصلے کرتے وقت دل سے سوچؤدل سے رجوع کرو۔ کامیابی کی ضانت یہی ہے۔'' ماشاء اللہ۔





• جنٹلمین استغفر للد: ....مصنف کی کتاب Witness to Blunder کا اردو ترجمہ کارگل کی مہم جوئی کے بارے میں اصل حقائق۔ نوجوان اضرول کی بے جگری سے اڑنے والی بہادری اور

شحاعت كى عظيم سحى كهانال \_

اقتذار کی مجبوریال

• جنگلمین فی الارض الله: .....مصنف نے قرآن میں مذکور مقابات کا مشاہدہ کرنے کے لیے مصر، اردن، عراق اور ترکی کا سفر کیا۔عراق میں وہ اسامہ بن لادن کے ساتھی ہونے کے الزام میں گرفتار بھی ہوئے۔اس کے علاوہ انہوں نے امریکہ، لندن اور بورپ کے کئی شہروں جیسے فرانس، بلجیم، فن لینڈ کا سفر بھی کیا۔ یہ کتاب انہی ممالک کا سفر نامہ ہے۔انداز بیان اتنا دلچسپ کہ قاری خود کو ان کے ساتھ ساتھ محسوں کرتا ہے۔ گھر بیٹھے آ دھی دنیا کی سیر کرنے کے لیے دلیسے کتاب۔

دوسری کتابیں



• فاتح سبونه: ..... یاک فوج کے سب سے زیادہ تمغه یافتہ افسر میجر شبیر شریف کی سوائح حیات۔ یا کتان ملٹری اکیڈی سے انہوں نے اعزازی شمشیر حاصل کی۔ 1965ء کی جنگ میں ستارہُ جرأت حاصل کیا اور 1971ء کی جنگ میں نشان حیدر، جوایک منفرداعزاز ہے۔ سینس

سے بھر پور، شجاعت اور ذہانت کے دلچیپ واقعات۔



Witness to Blunder €..... کارگل کی جنگ کے بارے میں اصل حقائق \_ بینیر پروفیسرخورشید احمر، جزل مرزا اسلم بیگ،متاز صحافی ایاز میراوراس وقت کے سکرٹری برائے امور خارجہ شمشاد احمد خان کے مفصل اور نے انداز کے تبعرے۔ ہمارے افسروں کی بہاوری کی ہوش رہا تھی کہانیاں۔

# کرنل اشفاق حسین کے قلم سے جنٹلمین سیریز



350

• جنٹلمین بسم اللہ:..... یا کتان ملٹری اکیڈی میں کیڈٹ کے شب و روز\_ یاک فوج کے ہرافسر پر گزرنے والے ہوش ربالمحات کی شگفتہ اور متبسم داستان \_ نوجوانوں میں بے انتہا مقبول -



منظمين الحمد للد: .... كيشن ملنے كے بعد مصنف كے تج بات - شالى علاقوں کی بلندیوں ہے کراچی جیسے بارونق شہرتک مصنف جہال بھی گئے پیش آمده واقعات کی دلیب کہانی لکھ دی جیسے مارشل لاء میڈ کوارٹر میں کھلنے والےشکونے ، ایک جزل کی گرفتاری اور دیگر کئی واقعات۔



• جنتكمين الله الله: ..... سعودي عرب مين ان علاقوں كا شگفته سفر نامه جن كا ذكر قرآن ميں آيا ہے جيے مدائن صالح، مغائر شعيب، اصحاب اخدود کی بہتی، تاریخ کے جھروکوں میں جھانکتا دلچیپ سفر نامد۔ پاک فوج اور سعودی جیش کے درمیان مترجم کے فرائض انجام دیتے ہوئے عربی کی قلامازماں۔



• جنشكيين سبحان الله: .... مختلف اخبارات ورسائل مين حصين وال مضامین کا انتخاب۔ صحرائے تھر میں زندگی گزارنے کی مشکلات۔ صوبالہ کا سفر نامہ اور حیدر آباد جیل میں ایک مجرم کو بھائی دیے جانے کا آ تھوں دیکھا حال۔ملٹری کالج جہلم کی ری یونین اور فوج میں فائرنگ کے مقابلوں کی ربورتاڑ۔ نئے صحافیوں کے لیے مشکل اور پیجیدہ موضوعات يرريورك لكيف كے ليے رہنما كتاب



• امریکہ سے ہجرت: ایک امریکی اڑکی کی دلچیپ کہانی جو نیویارک کے ایک خوشحال یہودی گھرانے میں پیدا ہوئیں سیجائی کی تلاش میں انہوں نے اسلام قبول کرلیا۔ اس کے بعد وہ مستقل طور پر پاکتان آگئیں۔ انہوں نے اسلام قبول کرلیا۔ اس کے بعد وہ مستقل طور پر پاکتان آگئیں۔ انہوں نے یہیں ایک پٹھان خاندان میں شادی کی اور یہیں وفات پائی۔ اسلام سے سچی محبت کی ایمان افروز کہانی۔ ان کی انگریزی وفات پائی۔ اسلام سے سچی محبت کی ایمان افروز کہانی۔ ان کی انگریزی کتاب کتاب کی انتہائی سلیس اور رواں ترجمہ۔

• برف کے قیدی: انگریزی کتاب Alive کا اردوتر جمہدایک رجمہ کی کہانی جن کا جہاز جنوبی امریکہ کے برف پوش پہاڑوں میں گر کر تباہ ہوگیا۔ جب جہاز میں موجود کھانے پینے کی اشیاء ختم ہوگئیں تو مجبوراً انہیں مرجانے والے مسافروں کی لاشیں کھانا پڑیں۔ نج نکلنے کا راستہ ڈھونڈنے کی مہم کی تجسس بھری، رونگٹے کھڑے کردینے والی سجی راستہ ڈھونڈنے کی مہم کی تجسس بھری، رونگٹے کھڑے کردینے والی سجی





● عربی کے سولہ سبق: ..... جولوگ عرب ممالک میں بولی جانے والی عربی اور قرآن کو براہ راست سمجھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ایک مخضر کتاب۔ عربی گرائمر کے پیچیدہ اور مشکل قواعد کو مصنف نے انتہائی آسان زبان میں بیان کیا ہے جس سے قارئین کتاب سے بھر پور استفادہ کر سکتے ہیں۔ تمام اسباق ریکارڈ کر کے انٹرنیٹ پر بھی ڈال دیے گئے ہیں جس سے افہام وتفہیم میں مزید مددملتی ہے۔

☆....☆....☆

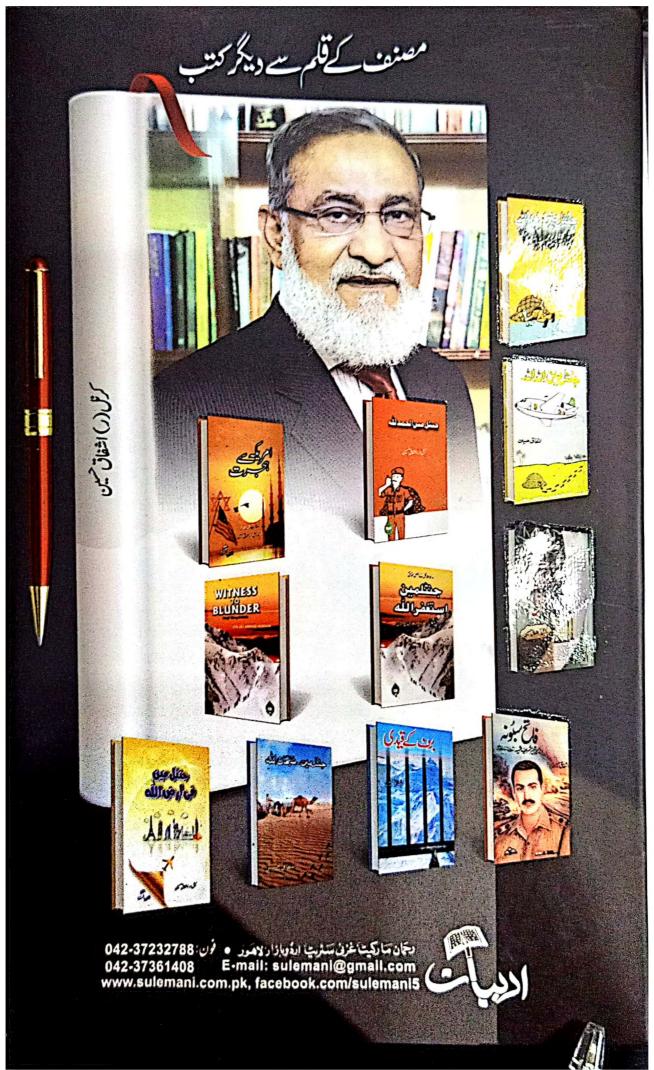

Scanned with CamScanner